

تأيف حضرت مولانا سعيد أحمد صاحب پالن پورئ تظله أستاذ دارالعلوم ديوبند



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حضرات اہل علم ،عزیز طلبہ اور معزز قارئین کی خدمت میں گذارش:
الحمد لله! اس کتاب کی تھیجے کی حتی الوسع کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجودا گرکوئی غلطی نظر آئے یا کوئی مفید تجویز ہوتو براہ کرم تحریر کے ہمیں ضرور ارسال فرما ئیں تا کہ آئندہ اشاعت بہتر اور غلطی سے پاک ہوسکے۔ ہوتو براہ کرم تحریر کر کے ہمیں ضرور ارسال فرما ئیں تا کہ آئندہ اشاعت بہتر اور غلطی سے پاک ہوسکے۔ جو ایک ماللّٰہ تعالیٰی خیراً

النبيَّيْنِينِ وليفيرانيدا يجريش رُست من

برائے خط و کتابت: 9/2 سیٹر17 ،کورنگی انڈسٹریل ایریا بالقابل محدیہ سجد، بلال کالونی کراچی۔

كتابكانام : آئبان عنطق

مرتب خضري لاناسعيد احد أبالبؤري تنظله

قیمت برائے قارئین: فہرست کتب ملاحظہ فرمائیں۔

س اشاعت : حدم المرابع

ناشر البُيْنِينِ وليفئيرانيدُ الجوكيثن مرسط المُنْفِينِ وليفئيرانيدُ الجوكيثن مرسط المناه

7/275 ۋى اىم بىي ايچ سوسائى، بالقابل عالمگيرروۋ، كراچى - ياكتان

فون نمبر : 7-35121955 (+92)

موبائل نمبر : ,0321-2196170, 0334-2212230, 0302-2534504, :

0314-2676577, 0346-2190910

ویب سائٹ : www.maktaba-tul-bushra.com.pk

info@maktaba-tul-bushra.com.pk : ای میل

ملنے كا بينة : الْكِيْرِيْ وَلِيْفِيرَانِدُ الْجُوكِيْنُ رُسِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

9/2 سیٹر17، کورنگی انڈسٹریل امریا بالتقابل محمد بیمسجد، بلال کالونی کراچی-اس کےعلاوہ تمام مشہور کتب خانوں میں بھی دستیاب ہے۔

|     | فحانمير  | رضامین ص                                                                            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | د لالت مطابقی تضمنی ،التزامی                                                        |
|     | 17       | the second of |
|     | 14       | دلالات ثلاثه کی بهترین تشریح (حاشیه)                                                |
|     | IA       | مفرد ومركب                                                                          |
|     | 19       | کلی و جزئی                                                                          |
|     | 19       | جزئيات وافراد                                                                       |
|     | <b>*</b> | حقیقت و ما هیت                                                                      |
| ia. | <b>*</b> | کلی ذاتی وکلی عرضی                                                                  |
|     | ۲۱       | جنس،نوع اورفصل                                                                      |
| 1   | ۲۲       | خاصه اور عرضِ عام<br>خاصه اور عرضِ عام                                              |
|     | ۲۳       | اصطلاح ما هو؟ كامطلب                                                                |
|     | ۲۳       | حقیقتِ مختصه ومشتر که (حاشیه)                                                       |
|     | 22       | ما هو؟ کاجواب کیا چیز ہوتی ہے؟                                                      |
|     | 44       | حبنس قريب وبعيد                                                                     |
| ra  |          | فصلِ قريب وبعيد                                                                     |
|     |          | اجناسِ قريبه وبعيده ونصول قريبه وبعيده                                              |
| ro  |          | سسطرح پیدا ہوتی ہیں؟ (عاشیہ)                                                        |
| 72  |          | دوکلیوں میں نسبت کا بیان                                                            |
| 12  |          | تساوی و تباین                                                                       |
|     |          |                                                                                     |

| • .     |                                    |
|---------|------------------------------------|
| صفحهمبر | مضامين                             |
|         | تصورات کی بحث                      |
| ٨       | علم اوراس کی قشمیں                 |
| ٨       | تصور وتقيد يق                      |
| 9       | تصور کی پانچ صورتیں (حاشیہ)        |
| 9       | تصور وتضديق كي قتمين               |
| 9       | بدیبی اورنظری                      |
|         | بداهت ونظریت مختلف هو سکتے ہیں     |
| 11      | (حاشیه)                            |
|         | نظری رفتہ رفتہ بدیہی ہوجاتی ہے     |
| 11      | (حاشیہ)                            |
|         | تعریف، معرّف، قولِ شارح، دلیل      |
| 11      | وحجّت،نظر وفكر، ترتيب              |
| 11      | منطق کی تعریف،غرض اور موضوع        |
| 100     | دلالت، دال اور مدلول               |
| 1111    | وضع ،موضوع اورموضوع لهٔ            |
| ١٣      | دلالت ِلفظيه اورغيرلفظيه ِ         |
| 10      | دلالت لفظيه وضعيه ،طبعيه ،عقليه    |
| 10      | دلالت غيرلفظيه وضعيه ،طبعيه ،عقليه |

| شىمضامين |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| صفحة     | مبر مضامین                           |
| MZ MZ    | ا قیاس کی چارشکلیں                   |
|          | قیاس استنائی کابیان                  |
| M        | قیاس اقترانی کابیان                  |
| 49       |                                      |
| 4        | استقراكابيان                         |
| ۵۰       | منثیل کابیان                         |
| ۵۰       | اصل، فرع، علت اور حكم                |
| ۵۱       | حدِ اوسط نتیجہ کے علم کی علت ہے      |
| or       | دليل لحي ودليل إنّي (تعليل واستدلال) |
| ٥٣       | صورتِ قياس كابيان                    |
| ٥٣       | مادّهٔ قیاس کابیان                   |
| ۵۴       | صناعات ِ خمسه کابیان                 |
| ۵۳       | قياسِ بر ماني، جدلي، خطابي           |
| ۵۵       | قیاس شعری و مفسطی                    |
| ۵۵       | مقدمات يقينيه كابيان                 |
| 64       | اولیات وفطریات                       |
| ۲۵       | حدّ سیات، مشاہدات، تجربیات           |
| ۵۷       | متواترات                             |
| . 49     | ضميمه درحل تمرينات                   |
|          |                                      |

| _       |          |                |        |                                  |
|---------|----------|----------------|--------|----------------------------------|
| صفحهنبر |          |                | مضامين |                                  |
| 72      |          | _              | جہ     | عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص من و |
| 19      |          | 9              |        | حدثام وناقص اوررسم تام وناقص     |
| ۳۱      |          | ~1             |        | تقىدىقات كى بحث                  |
|         | r1<br>rr |                |        | قضيه کی تعریف                    |
|         |          |                |        | قضيه حمليه اوراس كي قتمين        |
| 1       |          | ۲              |        | مخصوصه، طبعیه ،محصوره ،مهمله     |
|         | 1        | ~~             |        | محصورات اربعه                    |
|         |          | 44             |        | قضيه شرطيه اوراس كي قشمين        |
|         |          | 44             |        | تشرطيه متصله ومنفصله             |
|         |          | ra             |        | متصالز ومبيه واتفاقيه            |
|         |          | 2              |        | منفصله عناديه واتفاقيه           |
|         |          | my<br>m2<br>m9 |        | منفصله حقيقيه                    |
|         |          |                |        | منفصله مانعة الجمع ومانعة الخلو  |
|         |          |                |        | تناقض كى تعريف اور حكم           |
| ,1      |          | ۴.             |        | شرا ئطِ تناقض كابيان             |
| عا      |          | ۴.             |        | وحدات ثمانيه كابيان              |
| 2       | -        |                | ~~     | قضا يامحصوره ميں شرط تناقض       |
|         | 6        |                | 4      | عكس مستوى كابيان                 |
|         |          | ra             |        | قیاس کا بیان                     |
| -       |          |                |        |                                  |

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى.

یون صدی پہلے ایک حچھوٹا سا با برکت رسالہ لکھا گیا،جس کا نام'' تیسیر المنطق'' ہے۔ بیہ رسالہ جناب مولانا حافظ محمد عبد اللّٰہ صاحب گنگوہی ﷺ کی تصنیف ہے۔اس کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس پر حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی قُدُ اُلْفُنْ اَوْ فَا شِید لکھا ہے جس کا نام ''تسير المنطق'' ہے، پھرمولا ناجميل احمد صاحب تھانوی ﷺ في بھی اس پر حاشية تحرير فرمايا جس كا نام "تفيير المنطق" ركها۔ نيز اس رساله كے ليے بيہ بات بھى قابل فخر ہے كه حضرت اقدس مولا نا صدیق احمد صاحب انبہٹوی قَرَّلْظُنْ بِهَوْ (خلیفهٔ اجل حضرت گنگوہی رَمِلْكُهٔ) نے اس کی نوک بلک درست کی ہے اور اس پرتقر یظ تحریر فرمائی۔جس میں آب نے ارقام فرمایا ہے کہ ظاہر ہے کہ منطق ایک مشکل علم ہے،خصوصاً طلبہ کواول شروع میں مسائل منطقیہ سمجھنے میں بہت ہی دشواری ہوتی ہے۔ بلکہ احقر کا خیال ہے کہ اول چندرسائل میں طلبہ سمجھتے ہی نہیں، یا کم سمجھتے ہیں۔ اب سے تمیں حالیس سال ہوئے جن طلبہ میں فارسی کی استعداد عمدہ ہوتی تھی، اور فارسی یڑھے ہوئے طلبہ مدارس عربی میں آتے تھے تو بوجہ استعدادِ فارسی پچھیمجھ جاتے تھے۔اب سالہا سال سے طلبہ عربیہ ایسے آتے ہیں جن میں استعدادِ فارسی نہیں ہوتی۔پس مولوی صاحب موصوف نے نہایت احسان اس زمانہ کے طلبہ پر فرمایا جواردو کی سلیس عبارت میں مسائل منطقیہ کو واضح فرما دیا ہے، جوغیر فارسی دال بھی اس کے ذریعہ سے مسائل منطقیہ سمجھ سکتے ہیں۔ واقعی یہ کتاب "تیسیر المنطق" بہت ہی مفید، بعبارت واضحہ تصنیف فرمائی ہے۔ (اقتباس ازتقریظ کتاب) حضرت انبہٹوی دالنیعلیہ نے بیتحریر ۱۳۳۸ھ میں آج سے اُناسی (29) سال پہلے لکھی ہے۔اوراب تو کا یا ہی بلیٹ گئی ہے، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، حال زبوں تر ہو گیا ہے۔

اس لیےاب اس رسالہ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔

اُستی سال کے اس طویل عرصہ میں زبان اور اندازِ بیان میں بھی تبدیلی آگئی ہے۔ اور استعدادیں بھی مزید کمزور ہوگئی ہیں ، اس لیے اب طلبہ کو اردو کا بیر رسالہ بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کئی باریہ مبارک رسالہ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور ہر باریہ خیال آتا تھا کہ اس کی ترتیب ضروری ہے۔ میں چند باتیں محسوس کرتا تھا۔ مثلاً:

ا بعض اسباق میں درازنفسی ہے، ان میں بچوں کو بید دشواری پیش آتی ہے کہ کیا یاد کریں؟ ساری عبارت یاد کریں تو کہاں تک کریں؟ اور خلاصہ کریں تو کس طرح کریں؟ (میں تو بچوں کوعبارت پرنشان لگا کردیتا تھا کہاتنے الفاظ بعینہ یاد کرلو باقی مفہوم یاد کرو)۔

۲۔ بعض اسباق میں طول ہے، وہ ایک دن میں نہیں پڑھائے جا سکتے ان کو بیچ میں روکنا ضروری ہے، مگر کہال روکا جائے ہیے جھے میں نہیں آتا۔

س-زبان قدیم ہوگئ ہے اس وجہ سے بھی طلبہ کوفہم میں دشواری پیش آتی ہے۔

۳۔ بار بار کتاب چھپنے سے اور ناشرین کی مہر بانی سے حواشی ادھر اُدھر ہو گئے ہیں، بلکہ بعض تمرینات خلط ملط ہوگئی ہیں جس سے مطالعہ میں اور پڑھانے میں دشواری ہوتی ہے۔

گر بایں ہمہ کتاب کالغم البدل تو کیا بدل بھی بازار میں نہیں آیا ہے۔ نئی جو کتابیں کھی گئی ہیں وہ اپنی افادیت کے باوجود'' تیسیر المنطق'' کا بدل نہیں بن سکتیں۔ البتہ ایک نوجوان فاضل جناب مولا نامحمد زاہد صاحب مظاہری نے ''تبیین المنطق'' کے نام سے''تیسیر المنطق'' کی شرح کھی ہے، جو طلبہ اور اسا تذہ کے لیے خاصہ کی چیز ہے، گر وہ بہر حال شرح ہے دری کتاب نہیں ہے، اس لیے میری عرصہ سے خواہش تھی کہ اس رسالہ کو مرتب کروں، اب کہیں جاکر بیخواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ تر تیب میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ جاکر بیخواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ تر تیب میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسباق مختفر کیے گئے ہیں اور ان کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ پہلے کتاب میں تنیکس سبتی تھے ا۔ اسباق مختفر کیے گئے ہیں اور ان کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ پہلے کتاب میں تنیکس سبتی تھے ا۔ اسباق میں اساق ہیں۔

۲- ہراصطلاح واضح اور مخضرعبارت میں لکھی گئی ہے تا کہ طلبہ اس کو یا د کرسکیں۔

۔ تمرینات بڑھائی گئی ہیں نا کہ کتاب کے مضامین بار بار سنے جاسکیں۔ ہم\_متفرق حواثی کو ملاکرا کیہ حاشیہ بنایا گیا ہے تا کہ مطالعہ میں سہولت ہو۔

۵۔ حب ضرورت مزید حواثی بڑھائے گئے ہیں۔ نیز کتاب کے آخر میں ضمیمہ لگایا گیا ہے جس میں تمرینات کاحل ہے تا کہ بوقتِ ضرورت اس کی طرف مراجعت کی جاسکے۔ ۲۔ کتاب میں ایک دو جگہ تسامح تھا اور حاشیہ میں حضرت تھانوی پرالٹیجلیہ نے اس پر تنبیہ بھی فر مائی تھی ،اس کواصل کتاب میں لے لیا ہے،اور تعبیر بدل دی ہے یا مثال بدل دی ہے۔ ے۔تمرینات میں سے ایک دومثالیں حذف کر دی ہیں۔جیسے: تار کے کھٹکے کی آ واز، کیوں کہ یہ نامانوس مثالیں تھیں، سمجھانی پڑتی تھیں اور مثال جب سمجھانی پڑے تو وہ مثال نہیں رہتی خود

مسئلہ بن جاتی ہے۔مثال وہی ہے جوخود واضح ہواورمسئلہ بجھنے میں مدد دے۔

اب اساتذ ۂ کرام ہے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو کتاب سمجھا کر پڑھا ئیں ،مگر کمبی تقریر ینہ کریں۔ مثالیں بڑھائیں اور مسئلہ ذہن نشیں کرائیں اور بچوں کو جاہیے کہ کتاب خوب یاد کریں۔ کم از کم ہراصطلاح کی جوتعریف ہے وہ بلفظہ یا دکریں۔مثال کی عبارت یا دنہ کریں، صرف مفہوم یا دکرلیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی اینے فضل وکرم سے اس رسالہ کوبھی اصل کی طرح قبول فرما ئیں اور اس سے بھی نونہالوں کوفیض یاب فرمائیں۔

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيُزِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكُرِيْم وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعيُن.

سعيداحرعفااللهعنه بإلن بوري

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ. تصورات كى بحث

يهلاسبق

علم اوراس کی قشمیں

علم : کسی چیز کی صورت کا ذہن کے میں آنا۔ جیسے: کسی نے بولا زیداور ذہن میں اس کی صورت آگئی تو بیزید کاعلم ہے۔

علم کی دوشمیں ہیں:تصوراورتصدیق

ا۔تصدیق اس بات کاعلم ہے کہ فلاں چیز فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہیں ہے۔ جیسے رہے بنا کہ زید عمر کا باپ ہے یا زید عمر کا باپ نہیں ہے۔

٢\_ تصور وهلم ہے جوتصدیق جیسانہ ہو یعنی اس میں تھم نہ ہو۔ جیسے: صرف زید کو جاننا یا عُلامُ زَیدٍ

ال جس طرح آئینہ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اس چیز کی صورت نقش ہوجاتی ہے۔ ای طرح قربہن میں بھی چیز وں کی صور تیں نقش ہوتی ہیں، بلکہ آئینہ میں تو دکھائی دینے والی چیزیں ہی نقش ہوتی ہیں، مگر ذہن میں دکھائی دینے والی، سوتھی جانے والی اور مگر ذہن میں دکھائی دینے والی، سوتھی جانے والی اور سمجھی جانے والی ہوئی جانے والی اور سمجھی جانے والی ہوئی کود کھی کر اور سمجھی جانے والی بھی چیز وں کی صور تیں آجاتی ہیں، یہی ہر چیز کاعلم ہے۔ دیکھو! ہم ایک شخص کود کھی کر اور اس کی آ واز سننے سے اس کی آ واز سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ نرید نہیں ہے، اس واسطے کہ زید کے دیکھنے اور اس کی آ واز سننے سے ہمارے ذہن میں جوصورت آئی ہوئی ہی وہ ایک نہیں ہے۔ اسی طرح ناسیاتی کود کھر کر، چھوکر، اور چھوکر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیب نہیں ہے، اس لیے کہ سیب کے دیکھنے چھنے سے جوصورت ذہن میں آئی ہوئی ہے وہ ایک نہیں ہے۔ اس طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی بیتی ہے۔ اسی طرح کی طرح کی طرح کی بیتی جملے جب بھی ایک صورت زہن میں آتی ہے یہی سب کاعلم ہے۔

كونسبت تامة خربيك كے بغير جاننا۔

#### تمرين

## دوسراسبق تفسرته مانت کافته

تصور وتصديق كى قتميي

تصور کی دونشمیں ہیں،تصورِ بدیہی اورتصورِ نظری۔ ا۔تصورِ بدیہی ایسی چیز کا جاننا ہے جس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی پہچانوائے بغیر وہ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے: آ گ، پانی، گرمی،سر دی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سنتے ہی خود بخو دیہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔

له تصور کی گئی صور تیں ہیں: ا۔ ایک ہی چیز کاعلم ہو۔ جیسے: صرف زید کاعلم ۔۲۔ دو تین چیز وں کاعلم ہوگران میں نبیت نہ ہو۔ جیسے: زید کاغلام، اچھی ٹو پی۔ میں نبیت نہ ہو۔ جیسے: زید کاغلام، اچھی ٹو پی۔ میں نبیت نہ ہو گریفین نہ ہو، شک کی میں نبیت تامہ ہو گر ریہ نہ ہوانشا ئیہ ہو۔ جیسے: پانی لا ہے ۔۵۔ نبیت تامہ خبر ریہ ہو گریفین نہ ہو، شک کی صورت ہو۔ جیسے: آیا ہوگا۔ یہ سب تصور ہیں۔ الحاصل تقدیق نام ہے نبیت تامہ خبر ریہ کے یفین کا اور اس کے علاوہ تمام صورتیں تصور ہیں۔

۲۔ تصورِ نظری ایسی چیز کا جاننا ہے جو تعریف بتائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے: اسم اللہ فعل، حرف،معرب بینی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو۔

تقىدىق كى بھى دوشمىيں ہيں:تقىدىق بديہى اورتقىدىق نظرى \_

ا۔ تقیدیتِ بدیمی وہ تقیدیق ہے جس کے لیے دلیل بنانے کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے: دو جار کا آ دھا ہے اور ایک جار کا چوتھائی ہے۔

۲۔ تصدیقِ نظری وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بنانے کی ضرورت ہو۔ جیسے: پریاں ہے موجود ہیں۔رب العالمین ہے ایک ذات پاک ہے۔

ال اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آسکیں اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ جسے:
قلم ، کتاب فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آسکیں اور اس میں تین زمانوں
میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ہو۔ جسے: لکھا، لکھتا ہے ، لکھے گا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آسکیں۔ جسے: میں ، سے معرب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلے ہیں جسے: جَاءَ ذَیْدٌ، دَایْتُ ذَیْداً، مَورَدُ نُ بِزَیْدٍ میں زبید معرب ہے مبنی وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلے ہیں جسے: جَاءَ ذَیْداً، مَورَدُ نُ بِزَیْدٍ میں زبید معرب ہے مبنی وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے ۔ جسے: جَاءَ هذا، دَایْتُ هذا، مَورَدُ نُ بِهذَا میں هذا مین هذا مین ها ہر ہو سکتی ہوئی مخلوق جو کئی شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ فرشتہ: نور سے بنی ہوئی مخلوق جو کئی شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ بھوت، وہ مذکر جن جو لمبا چوڑا ہو۔ پری: ہوت: بریت، خبیث شیطان۔ شیطان۔ شیطان: سرش جن ۔ دیو: بھوت، وہ مذکر جن جو لمبا چوڑا ہو۔ پری: جنات کی خوب صورت عورتیں۔

ہے اس کی دلیل یوں سبنے گی کہ پری جن ہے (صغریٰ) اور جن موجود ہیں ( کبریٰ) پس پریاں موجود ہیں۔ ( نتیجہ)

سے رب العالمین: دنیا کا بنانے والا ،اس کو پالنے والا ،اس میں تصرف کرنے والا۔اس کی دلیل یوں ہے گ کہاگر چندرب العالمین ہوتے تو اختلاف ِرائے کی وجہ سے عالم برباد ہوجا تا (صغریٰ) حالاں کہ عالم برباد نہیں ہوا بلکہ موجود ہے ( کبریٰ) پس معلوم ہوا کہ اس کا رب ایک ہی ہے ( متیجہ )۔

#### تمرین

بنا وَامْلُهُ وْ بِلِ مِينِ كُونِ تَصُورِ وتَصْدِ إِنَّ بِدِيهِي لِي تِهِ اور كون نظري؟ ۲۔ جنت ا۔ یل صراط ٣ ـ دوزخ <sup>ىم</sup> \_ قبر كاينداب ۲\_سورج ۷- آسان ۵۔ طائد ۸\_ز مین 9\_ دوزخ موجود ہے۔ • ا \_ میزانعمل اا۔ جنت کی نعمتیں ۱۲\_عمرو کا بیٹا کھڑا ہے۔ ۱۴ ۔ کوٹر جنت کی نہر ہے۔ ۱۳ - حوض کوثر ۱۵- آ فتاب روش ہے۔ 2ا\_امریکہ ۱۱\_ بغداد ۱۸\_معبو دِ برحق صرف الله تعالیٰ ہے۔

# تبسراسبق

تعریف، دلیل، نظر وفکر، ترتیب، منطق کی تعریف، غرض اور موضوع تعریف، معرف اور موضوع تعریف، معرف اور موضوع تعریف، معرف اور قول شارح: دویا زیاده معلوم تصورات کو ملاکرکسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا۔ جیسے: کسی کو حیوان (جان دار) اور ناطق (عقل مند) کا علم ہے، اس نے دونوں کو ملایا تو حیدوان ناطق ہوا، یعنی وہ جان دار گلوق جوعقل کامل رکھنے والی ہے، اس سے اس کو انسان کا معرف کہتے نامعلوم کاعلم ہوگیا تو یہ حیدوان ناطق، انسان کی تعریف ہے، اس کو انسان کا معرف نے بھی کہتے ہیں اور اسی کو قول شارح بھی، یعنی وضاحت کرنے دالی بات۔ یہ

کے یہاں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں: اولوں کے اعتبار سے بدیہی اور نظری میں اختلاف ہوسکتا ہے لینی ایسا ہوسکتا ہے کینی ایسا ہوسکتا ہے کینی ہوا در وہی چیز دوسرے کے لیے نظری ہو۔ جیسے: دین سے داقف شخص کے لیے فرشتہ کا، جنت، جہتم وغیرہ کا تصور بدیہی ہے جب کہ دوسروں کے لیے نظری ہے۔ ۲ نظری چیزیں اور باتیں ایک عرصہ کی مزاولت کے بعد جب وہ فطری علوم کی طرح ہوجا کیں، بدیہی ہو جاتی ہیں۔ جیسے: ہر پیشہ سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اس پیشہ سے متعلق بہت ی باتیں کثرت و جاتی ہیں۔ مزاولت سے بدیہی ہوجاتی ہیں جب کہ وہی چیزیں دوسروں کے لیے نظری ہوتی ہیں۔ مزاولت سے بدیہی ہوجاتی ہیں جب کہ وہی چیزیں دوسروں کے لیے نظری ہوتی ہیں۔ کہ ایک نومسلم نے فرشتہ کا نام سنا، وہ نہیں جانتا کہ فرشتہ کیا چیز ہے؟ مگر وہ جم کے معنی جانتا کہ فرشتہ کیا چیز ہے؟ مگر وہ جم کے معنی جانتا ہے اور زندہ کا مفہوم بھی سمجھتا ہے اور لطیف اور نورانی کی حقیقت سے بھی داقف ہے =

ولیل اور جحت: دویازیاده معلوم تقیدیقات کوملا کرکسی نامعلوم تقیدیق کوحاصل کرنا۔ جیسے: کسی کومعلوم ہے کہ ہر جان دارجسم والا ہے۔ پس جب ووان دونوں باتوں کوملائے گا تواس کواس بات کاعلم ہوجائے گا کہ انسان جسم والا ہے۔ لیس دونوں باتوں کوملائے گا تواس کواس بات کاعلم ہوجائے گا کہ انسان جسم والا ہے۔ لیس فران دونوں باتوں کوملا کرکسی نا معلوم چیز کاعلم حاصل کرنا۔ مثالیس اوپر گرسی۔ گزرس۔

تر تیب: معلوم تصورات اور تقید بقات کو سیح ڈ ھنگ سے مرتب کرنا۔ منطق و ہملم ہے جونظر وفکر میں غلطی ہونے سے بچائے۔

موضوع برعلم کا وہ چیز ہے جس کے حالات سے اس علم میں بحث کی جائے۔ جیسے: نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں۔

منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے انجانے تصور وتصدیق کاعلم حاصل ہو۔ منطق کی غرض نظر وفکر کاضیح علم ہونا ہے۔

# جو تقاسبق

یہ سبق گزشتہ اسباق کومضبوط کرنے کے لیے ہے۔استاذ صاحب سوال کریں اور طلبہ

جواب دیں۔

= اور فرماں برداری اور نافرمانی کے معنی بھی جانتا ہے۔ پس اس کواس طرح سمجھا یا جاسکتا ہے کہ فرشتہ ایک ایسا جسم ہے جو زندگی رکھتا ہے، لطیف اور نورانی ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پس ان تصوراتِ معلومہ سے ایک نامعلوم تصوریعنی فرشتہ کا مفہوم اس کو معلوم ہوگیا۔

ال اس کی بھی دوسری آسان مثال میہ ہے کہ ایک نا واقف شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ سود لینا گناہ کیوں ہے؟
آپ نے جواب دیا کہ سنو! سود لینے کو خدا نے قرآن مجید میں برا کہا ہے (صغری) اور جس کام کو خدا برا کہا ہے (صغری) اور جس کام کو خدا برا کہے وہ گناہ ہے (کبری) پس سود لینا گناہ ہے (نتیجہ) پس پہلی دوبا تیں جو مخاطب کو معلوم تھیں دلیل وجت ہیں۔

معری ناہ ہے: حیوان ناطق صحیح ترتیب ہے اور اس کا برعکس صحیح ترتیب نہیں ہے اسی طرح انسان جان دار ہے (صغری) اور ہر جان دارجہم والا ہے (کبری) صحیح ترتیب ہے اور اس کا برعکس صحیح ترتیب نہیں ہے۔

العلم كى تعريف بتاؤ۔

۲\_تصور کی تعریف بتاؤ۔ سے تقیدیق کی تعریف بتاؤ۔ ہے۔تصور بدیمی کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۵۔ تصور نظری کی تعریف اور مثالیں بیان کرو۔ ۲ \_ تصدیق بدیمی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۷ \_ تصدیق نظری کی تعریف مع امثله بیان کرو \_ ٩\_تعريف کس کو کہتے ہيں۔ اا۔ دلیل کی تعریف بیان کرو۔ ١٣\_نظر وفكر كى تعريف بتاؤ\_ ١٥ ـ ترتيب كس كوكيت بين؟ ے ا\_منطق کی غرض کیا ہے؟

۸\_معرف کی تعریف بیان کرو۔ ١٠ قول شارح كس كو كهتے ميں؟ ١٢\_ جمت کس کو کہتے ہیں؟ ہما ِمنطق کی تعریف بیان کرو۔ ١٧\_موضوع كي تعريف كرو\_ ١٨\_منطق كاموضوع كياہے؟

# يا نجوال سبق دلالت كاوروشع

دلالت: کسی چیز کا خود بخو د قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جانے سے دوسری نامعلوم چیز کاعلم حاصل ہوجائے۔ جیسے: لفظ ' وقلم' سن کر لکھنے کا آلہ سمجھ میں آ جا تا ہے اور دھواں دیکھ کرآ گ کاعلم ہوتا ہے، بید دلالت ہے۔ دال: پہلی چیزجس سے علم ہوا ہے۔ جیسے: لفظ دختکم 'اور دھواں۔ مدلول: دوسری چیزجس کاعلم ہواہے۔ جیسے: لکھنے کا آلہ اور آگ۔ وسع: ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح خاص کر دینا کہ پیلی چیز جانتے ہی دوسری چیز لے دلالت اور وضع کی بحث علم منطق میں اس لیے کی جاتی ہے کہ افادہ اور استفادہ اس پرموقوف ہیں، کیوں کہذہن میں ہر چیز کی جوصورت آتی ہے وہ علم ہے۔ پھراگر وہ صورت جملہ خبر یہ یقیدیہ ہوتی ہے تو تصدیق ہے درنہ تصور ہے، اور تصور وتقیدیق کو سمجھانے کے لیے لفظوں، اشاروں اور علامتوں کی ضرورت ہے، اس کیے دلالت اور وضع سے بحث ضروری ہے۔

معلوم ہوجائے۔ جیسے: لفظ ''قلم' کھنے کے آلہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور لفظ ''چاتو''
کاٹنے کے آلہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پس لفظ قلم سے کسنے کا آلہ اور لفظ چاتو سے کا شنے کا
آلہ جو تہجھا جانا ہے وہ وضع کی وجہ سے تہجھا جاتا ہے۔
موضوع: پہلی چیز جس کو خاص کیا گیا ہے۔ جیسے: لفظ قلم اور چاتو۔
موضوع لیہ: دوسری چیز جس کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ جیسے: کسفے کا آلہ یعنی پین اور کا شنے کا
آلہ یعنی دستہ اور پھل کا مجموعہ۔

# جھٹا سبق دلالت کی تشمیں

دلالت كى دونتميں ہيں، دلالت ِلفظيه اور دلالت ِغيرلفظيه \_

🛈 دلالت ِلفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو۔ جیسے: لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر۔

ک دلالتِ غیرلفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو۔ جیسے: دھویں کی دلالت آگ پر۔ پھر دلالتِ لفظیہ کی تین قشمیں ہیں ، وضعیہ ،طبعیہ اور عقلیہ۔

ا۔ دلالت ِلفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہواور دلالت وضع<sup>ل</sup> کی وجہ سے ہو۔ جیسے: لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر۔

۲۔ دلالت ِلفظیہ طبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہواور دلالت طبیعت کے تقاضے ہے۔ سے ہو۔ جیسے: آہ آہ کی دلالت کسی سخت نکلیف پر۔

س ولالت لفظيه عقليه وه دلالت ہے جس میں دال لفظ ہواور دلالت عقل کے تقاضے سے

لے بینی لفظ سے اس کا مدلول اس وجہ سے جمھے میں آتا ہے کہ مقرر کرنے والوں نے اس لفظ کو اس مدلول کے واسطے مقرر کرلیا ہے بینی بیام رکھ لیا ہے۔ سے بینی طبیعت بیرچا ہتی ہے کہ جب آ دی میں بید مدلول پایا جائے توزبان پر بیدوال لفظ آجائے بینی جب کوئی سخت تکلیف ہوتی ہے تو زبان سے آہ آہ فکلتا ہے۔ سے بینی صرف عقل اس کو چاہے۔

سے ہو۔ جیسے: دیوار کے پیچھے سے سنے ہوئے لفظ دیر<sup>ل</sup> کی دلالت کسی ہو لنے والے پر۔
اسی طرح ولالت غیرلفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں۔ وضعیٰہ، طبعیہ اور عقلیہ۔
ا۔ دلالت غیرلفظیہ وضعیٰہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہواور دلالت وضع کی وجہ سے ہو۔ جیسے: کھے ہوئے مختلف نفوش کی دلالت مختلف حروف پر۔
۲۔ دلالت غیرلفظیہ طبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہواور دلالت طبیعت کے تقاضے سے ہو۔ جیسے: گھوڑ ہے کے ہنہنانے کی دلالت گھاس دانہ کی طلب پر۔
۳۔ دلالت غیرلفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہواور دلالت عقل کے تقاضے سے ہو۔ جیسے: دھویں کی دلالت آگ پر۔

#### تمرين

# ساتواں سبق

# دلالت لفظيه وضعيه كي قسمين

منطق میں اعتبار صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کا ہے، کیوں کہ بات سمجھتے مجھانے میں ای لے دَیزایک ہے معنوم کر لیتا ہے کہ دیوار کے لیہ دیا ایک ہے معنوم کر لیتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی بولنے والا ہے۔ کے یعنی حروف کے وہ نقوش جو کاغذ پر ہے ہوئے ہیں۔ مثلاً: ا، ب، ت، ٹ وغیرہ۔اور حروف وہ ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں اور یہ نقوش حروف پر دلالت کرتے ہیں۔ میں میں بہلاکلہ دال ہے اور دوسر اکلہ جونشان کے بعد ہے مدلول ہے۔اور دلالت کون ی ہے یہ طلبہ بتا کیں؟ سے ۵ تا میں سب دال ہیں ان کا مدلول اور دلالت کون ی ہے یہ طلبہ بتا کیں؟

ت موات ، و تی ہے۔ والات الفظیہ وضعیہ کی تین فقط میں بین۔ ولالت مطابقی ، ولالت تضمنی ، ولالت التزامی۔

ا۔ دارات مطابقی وہ دلالت ہے جس میں لفظ اپنے پورے معنی کہ موضوع کے رلالت کرے۔ بیت: انسان کی دلالت ، جیوان ناطق پر اور جاتو کی دلالت کچل اور دستہ کے مجموعہ پر۔ ۲۔ دارات انسان کی دلالت ہے۔ جس میں افظ اپنے معنی موضوع کے جزیمی دلالت کرے۔ جیس: انسان کی دلالت صرف جیوان پریا صرف ناطق پر اور جاتو کی دلالت صرف دستہ پریا صرف کھیل بر۔

س\_ و الابت النزامی و و دالت برس میں لفظ اپنے معنی موضوع لیا کے لازم سے پر دلالت کے لائزم سے پر دلالت کے لائزہ میں جس میں لفظ اپنے معنی موضوع لیا کے لازم سے پر دلالت کے لیے نفظ وضع کیا گیا ہے اور پورے بی معنی سمجھنا مقصود ہو۔ کے لیمنی نجز ضومنا سمجھا جائے مقسود پورے معنی ہوں اور جز بلاقصداس واسطے مجھا جاتا ہو کہ پورے معنی کاسمجھنا جزکے بغیر نہیں ہوسکتا۔

سم لیمن لازم بھی بلاقصد تعجما جاتا ہو مقصود معنی موضوع لہ ہی ہوں۔

ان تینوں حاشیوں کی مزیر تفضیل ہے ہے کہ انسان کے پورے معنی تھ ہرائے گئے ہیں ' 'عقل رکھنے والا جان دار' حیوان ناطق کا بہی مطلب ہے۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ اس پورے معنی کے دو جز ہیں: ایک حیوان اور دو ہرا ناطق ۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کسی مجموعہ کا علم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فطاہر ہے کہ جب کسی جنسی کو انسان کے عاقل ہونے کا علم ہوگا تو وہ ضرور یہ بھی سمجھ لے گا کہ جن علوم کے طاہر ہے کہ جب کسی جنسی کو انسان کے عاقل ہونے کا علم ہوگا تو وہ ضرور یہ بھی سمجھ لے گا کہ جن علوم کے حاصل کرنے کی ضرور قابلیت وصلاحیت رکھتا ہے۔ پس حاصل کرنے کی ضرور قابلیت وصلاحیت رکھتا ہے۔ پس حاصل کرنے کی ضرور کا بلیت وصلاحیت رکھتا ہے۔ پس خاصل کرنے کی ضرور کا بلیت ہے کہ جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو اس کے لازم کا بھی ضرور علم ہوتا ہے۔

اب بہجھوکہ لفظ انسان موضوع ہوا اور حیوانِ ناطق کا مجموعہ اس کا موضوع کہ ہوا۔ اور صرف حیوان اور صرف ناطق معنی موضوع کہ ہوا۔ اور تا ہیں جس ناطق معنی موضوع کہ کے این اجزا ہوئے اور قابلیت علم مخصوصہ اس معنی موضوع کہ کے لیے لازم ہوا، پس جس وقت لفظ انسان بول کر حیوان ناطق مراد لیس کے تو اس کی دلالت حیوانِ ناطق کے مجموعہ پر بھی ہوگ اور صرف حیوان اور صرف ناطق پر بھی اور قابلیت علوم خاصہ پر بھی، صرف اتنا فرق ہے کہ مجموعہ پر قصدا ہوگ اور صرف حیوان اور صرف ناطق پر بھی اور قابلیت علوم خاصہ پر بلا قصد ہوگی۔ سواس مجموعہ پر جو قصدا ور سرف حیوان اور صرف ہوگی۔ سواس مجموعہ پر جو قصدا ور سرف حیوان اور صرف ہوگی۔ سواس مجموعہ پر جو بلا قصد دلالت ہے وہ مطابقی ہے، اور ایک ایک جز پر جو بلا قصد ہے ضمنی ہے، اسی طرح لازم پر جو بلا قصد دلالت ہے وہ التزامی ہے۔ استاذ صاحب طلبہ کو یہ ضمون خوب سمجھادیں۔ (حضرت تھانوی را الفیولیہ)

کر ہے۔جیسے: انسان کی دلالت قابلیت علم پر۔

تمر تن

ذیل میں دال اور مدلول لکھے جاتے ہیں،ان میں دلالت کی قسمیں بتاؤ۔ ۲ کِنگڑا۔ ٹانگ ۳ ـ درخت ـ شاخيس ۲ ـ حاتم طائی \_سخاوت \_ ۵\_ مداية \_ كتاب الصوم

ا- نابینا - آنکھ

سم \_نکٹا \_ ناک \_

# آ گھوال سبق

یہ سبق بھی گزشتہ اسباق کو محفوظ کرنے کے لیے ہے۔طلبہ آپس میں سوال وجواب کرے گزشتہ مضامین خوب یا د کرلیں۔ پھراستاذ صاحب سوال کریں۔ ا تصور وتقد بق کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۲ معرّف کس کو کہتے ہیں؟ ~ <u>\_منطق کی تعریف بیان کرو۔</u> ٣ - جت کس کو کہتے ہیں؟ ٢ ـ ولالت كى تعريف بتاؤ ـ ۵\_منطق کا موضوع کیا ہے۔؟ ٨ - ولالت كى كتنى شميس بين؟ ۷۔ وضع کی تعریف کرو۔ ١٠ ـ دلالت غيرلفظيه كى تعريف بيان كرو ـ 9\_ دلالت لفظيه كي تعريف بيان كرو\_ ١٢ ـ ولالت غيرلفظيه كي كتني تتميي بين؟ اا ولالت لفظيه كي كتني قسمين بين؟

> ١٣- دلالت لفظيه وضعيه كي تعريف مع مثال بتاؤ۔ ۱۳ ولالت لفظيه طبعيه كي تعريف مع مثال بتاؤ۔ 10- دلالت لفظيه عقليه كي تعريف مع مثال بتاؤ۔ ١٧- دلالت غيرلفظيه وضعيه كي تعريف مع مثال بتاؤ۔ ا- دلالت غيرلفظيه طبعيه كى تعريف مع مثال بتاؤ۔

اله ان مثالول میں پہلاکلمہ دال اور دوسرا مدلول ہے اور دلالت کی قتمیں طلبہ بتائیں۔

۱۸ - دلالت غیرلفظیه عقلیه کی تغریف مع مثال بناؤ۔
۱۹ - دلالت لفظیه وضعیه کی گنی فقم بیں ہیں؟
۲۰ - دلالت مطابقی کی تغریف مع مثال بیان کرو۔
۲۱ - دلالت تضمّنی کی تغریف مع مثال بیان کرو۔
۲۲ - دلالت التزامی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

# نواں سبق

مفرداورمركب

معنی دارلفظ کی دوشمیں ہیں:مفرداورمرکب۔

ا۔مفرد وہ لفظ ہے جس کے جزیے معنی کے جزیر دلالت کا قصد نہ ہو۔ جیسے:''زید'' مفرد ہے، کیوں کہ ز، ی، دسے ذاتِ زید کے الگ الگ اجزایر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں۔ مفرد کی چارصورتیں ہیں:

اول: لفظ کاجزنہ ہو۔ جیسے: اردو میں'' کہ'' اور عربی میں ہمز ۂ استفہام۔ دوم: لفظ کا جز ہومگر معنی دارنہ ہو۔ جیسے:''انسان'' میں کئی حروف ہیں،مگر الف،نون اورسین وغیرہ کے پچھ معنی نہیں۔

سوم: لفظ کا جز ہو، معنی دار بھی ہو گرمعنی مقصود پر دلالت نہ کرتا ہو۔ جیسے: لفظ ' عبداللہ' جب کسی کا نام ہوتو ' عبداللہ' معنی دار اجزا ہیں، لیکن جس شخص کا بینام ہاس کے جز پر دلالت نہیں کرتے۔ چہارم: لفظ کا جز ہو، معنی دار ہواور لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت بھی ہو گر اس دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو۔ جیسے: کسی کا نام ' ' حیوان ناطق' کرکھ دیا جائے تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے گا، مگر نام ہونے کی حالت میں وہ دلالت مراد نہ ہوگی۔ مرکب وہ لفظ ہے جس کے جز پر دلالت کا قصد ہو۔ جیسے: زید کھڑا ہے۔ اس میں مرکب وہ لفظ ہے جس کے جز پر دلالت کا قصد ہو۔ جیسے: زید کھڑا ہے۔ اس میں

کے کہ میں جو'' ہا'' ہے وہ صرف کسرہ ظاہر کرنے کے لیے ہے، اصل لفظ صرف'' کاف' ہے۔

افظ زیدذات پر، لفظ کھڑا صفت پراور لفظ ہے ثبوت پردلالت کرتا ہے۔ اور بیددلالت مراد بھی ہے۔

تمرين

امثله ویل میں بناؤ کون لفظ مفرد ہے، کون مرکب؟

س۔اسلام آباد ۲۔رمضان کاروزہ ۹۔جامع مسجد دہلی خدا کا گھرہے۔ ا۔احمد ۲\_مظفّر نگر ۴\_عبدالرحمٰن ۵\_ظهر کی نماز ۷\_ماہِ رمضان ۸\_جامع مسجد دہلی

# دسوال سبق

# گُلّی اور جُز تَی

مفہوم ہروہ چیز ہے جو ذہن میں آئے۔مفہوم کی دونشمیں ہیں کلی اور جزئی۔ ا۔جزئی وہ مفہوم ہے جس میں شرکت نہ ہوسکے، یعنی وہ ایک معین چیز پرصادق آئے۔ جیسے: زید، بہ کتاب۔

۲۔ کلی وہ مفہوم ہے جس میں شرکت ہو سکے، لیعنی وہ کئی چیزوں پر صادق آ سکے۔ یکی جیسے: لفظ "آ دی" کلی ہے، کیوں کہ زید، عمر، بکر وغیرہ سب کوآ دمی کہنا تھیجے ہے۔ جزئیات وافراد وہ چیزیں ہیں جن پر کلی بولی جائے۔ جیسے: زَید، عمر، بکر، وغیرہ"آ دمی" کی جزئیات وافراد ہیں اور انسان، بیل، بکری وغیرہ" حیوان" کی جزئیات وافراد ہیں۔

لے یعنی کئی چیزوں پر بولے جانے کا احتمال ہی نہ ہو۔

لی یعنی کئی چیزوں پر صادق آنے کا احتمال ہو جاہے صادق آئے جاہے نہ آئے۔ جیسے: "سورج" ایک ہی چیز پر صادق آتا ہے مگر سورج کئی ایک ہو سکتے ہیں ہیں "سورج" کلی ہے۔ بلکہ ایک فرد پر بھی صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ایک فرد پر بھی صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے: سونے کا پہاڑ ، گھی کا دریا، دودھ کی نہر سب کلی ہیں، کیوں کہ بہت سے افراد پر صادق آسکتے ہیں اگر چدان میں سے کسی چیز کا وجود نہیں ہے، اس لیے صادق کسی پر نہیں آتے۔

گے بھی انسان ہے گا۔

#### تمرين

درج ذیل چیزوں کے بیناؤ، کون کلی ہے، کون جزئی؟

الے گھوڑا ۲ کے بیل کی سے میری بکری سے نید کاغلام ۵ سورج

الے سورج کے آسان ۸ سیآسان ۹ سفید جاور ۱۰ سیاہ کرتہ

الے ستارہ ۱۲ دیوار سالے یہ سجد سمالے یہ یانی ۱۵ سیراقلم۔

# گيار هوان سبق

#### حقیقت و ماہیت اورعوارض

حقیقت و ماہیت وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر کوئی چیز ہے ، کیعنی اگران میں سے ایک چیز ہے ، کیمی نہ ہوتو وہ چیز موجود نہ ہو۔ جیسے: انسان کی حقیقت اور ماہیت حیوانِ ناطق ہے۔ عوارض وہ چیزیں ہیں جوحقیقت کے علاوہ ہیں۔ لیعنی ان کے ہونے پر چیز کا وجود موقوف نہ ہو۔ جیسے: کالا ہونا، گورا ہونا، عالم ہونا، جاہل ہونا انسان کے عوارض ہیں، کیوں کہ انسان کا وجود اُن پر موقوف نہیں ہے۔

## کلی ذاتی اورکلی عرضی

کلی کی دوشمیں ہیں:کلی ذاتی اورکلی عرضی۔

ایکلی ذاتی وہ کلی ہے جوایئے افراد کی پوری حقیقت ہویا اس کا جز ہو۔ جیسے: ''انسان' اپنے لے ایک ضروری بات سمجھ لیس کہ کلی بھی اسم اشارہ لانے ہے، بھی جزئی کی طرف مضاف کرنے ہے، بھی مناد کی بنانے سے اوران کے علاوہ اورصور توں ہے بھی ایک کے لیے خاص ہوجاتی ہے تو اس وقت وہ جزئی بن جاتی ہے۔ کے لیے خاص ہوجاتی ہے تو اس وقت وہ جزئی بن جاتی ہے۔ کے یعنی جن کے آپس میں ملنے سے وہ چیز بن جائے اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوتو وہ چیز بن جائے اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوتو وہ چیز نہ جاتے ورصرف''ناطق'' سے انسان کی حقیقت نہیں بن سکتی، جب دونوں ملیں بنہ ہوتا کے دونوں ملیں بن سکتی، جب دونوں ملیں

، فراد زید، عمر، بَمر وغیر و کی پوری حقیقت ہے اور'' حیوان''اپنے افرادانسان، بیل، بکری<sup>ک</sup> وغیرہ كي حقيقت كاجزيء

م کی عرضی و و کی ہے جواپنی جزئیات کی حقیقت سے خارج ہو۔ جیسے: صابحك (بننے والا) انیان کی گئی عرضی ہے، کیوں کہ وہ انسان کی نہ پوری حقیقت ہے، نہ حقیقت کا جز ہے، بلکہ حقیقت سے خارج ہے۔

#### تمرين

درج ذیا چیزوں میں غور کرو، کون کلی کس کے لیے ذاتی ہے اور کس کے لیے عرضی؟ المجسم نامی کے درخت انار س\_حیوان\_فرس<sup>س</sup>ے ۲-سرخ-انار ۴ \_ قوی \_ گھوڑا مے کشادہ \_ مسجد ٧\_جسم\_ پيڅر ۷\_سخت\_ پتم •ا\_تيز\_نلوار\_ ٨ ـ اوبا ـ جاتو ٩ ـ تيز ـ جاتو

# بارہواں سبق

# کلی ذاتی کیشمیں

کلی ذاتی کی تین قشمیں ہیں جنس،نوع اورفصل۔

الجنس وہ کلی ذاتی ہے جوالی جزئیات پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں۔ جیسے:"حیوان" جس ہے، کیوں کہ وہ انسان، بیل، بکری وغیرہ پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ \_\_\_\_\_

الانان كى حقيقت حيوان ناطق، بيل كى حقيقت حيوانٌ ذُو خُوادٍ اور بكرى كى حقيقت حيوانٌ ذُو رْغَاءِ ہے، پس "حیوان" سب کی ماہیت کا جز ہے۔ کے جسم نامی: بر صنے والاجسم-على فرس (گھوڑے) كى ماہيت حيوانٌ صاهِلٌ (بنهنانے والا) ہے، حيوانٌ كى حقيقت جسمٌ نام متحرَّكٌ بالإرادة ٢، اورجم كي حقيقت جوهر قابل للأبعاد الثلاثة ٢، يعني لمبائي چوڙائي اور ممبرائی قبول کرنے والا جو ہر۔

۲\_نوع وه کلی ذاتی ہے جوالی جزئیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو۔ جیسے: ''انسان' نوع ہے کیوں کہ وہ زید، عمر، بکر وغیرہ پر بولا جاتا ہے، جن کی حقیقت ایک ہے۔
سرفصل وہ کلی ذاتی ہے جوالی جزئیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہواور وہ دوسری حقیقوں سے اس حقیقت کوجدا کر ہے۔ جیسے: ''ناطق'' انسان کافصل ہے، کیول کہ وہ زید، عمر، بکر وغیرہ پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے اور وہ انسان کو دوسری حقیقوں سے یعنی بیل، بکری وغیرہ پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے اور وہ انسان کو دوسری حقیقوں سے یعنی بیل، بکری وغیرہ سے جدا بھی کرتا ہے۔

#### تمرين

ذیل میں دودو چیزیں کھی جاتی ہیں بتاؤ کون کس کے لیے جنس یا نوع یافصل ہے؟ ۱۔حیوان فرس ۲۔جسم نامی درخت انار سے حیوان حساس سم فرس ۔صاہل ۵۔جسم مطلق فرس ۲۔جمار ۔ ناہق کے ممیانا۔ بکری

# تيرهوال سبق

# کلی عرضی کی قشمیں

کلی عرضی کی دونشمیں ہیں خاصہ اور عرض عام۔

ا۔خاصہ وہ کلی عرضی ہے جوایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے: ضاحك، انسان کا خاصہ ہے، کیوں کہ وہ زید، عمر، بکر وغیرہ کے ساتھ خاص ہے جن کی ماہیت ایک ہے۔ ۲۔عرضِ عام وہ کلی عرضی ہے جوایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ چند مختلف حقیقتیں رکھنے والے افراد پر صادق آئے۔ جیسے: ماشی (پاؤں سے چلنے والا) ہونا انسان کا عرضِ عام ہے، کیوں کہ وہ انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ مختلف حقیقتیں رکھنے والے افراد پر صادق آئے۔

فائده: كليال سب ياني بين: الجنس- ٢ ينوع - سوفصل - ١ حفاصه - ٥ عرضِ عام-

#### تمرين

ذیل میں دودو چیزیں کھی جاتی ہیں بتاؤ کون کس کے لیے خاصہ یا عرضِ عام ہے؟ ۱۔انسان ۔ کا تب ۲۔انسان ۔ قائم سے غنم ۔ ماشی سم۔انسان ۔ ہندی

# چودہواں سبق

#### اصطلاح ما هُو كابيان

مَاهُو كَ ذِرِيعِهُ سَى چِيزِ كَى ماہيت دريافت كى جاتى ہے۔ جيبے: الإِنْسَانُ مَا هُو؟ (انسان كى حقيقت كياہے؟) ماهو كے جواب ميں بھی حقیقت بخضه آتی ہے اور بھی حقیقت بشتر كه، اس سلسلہ میں قاعدہ بیرے كه

ا۔ اگرماھو سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں حقیقت ِختصہ آئے گی۔ جیسے: پوچھا جائے کہ الإنسانُ مَا هُو؟ تو جواب ہوگا حَیو انَّ ناطقُ کیوں کہ یہی انسان کی حقیقت مخصوصہ ہے۔

۲۔اوراگر ما هو سے دویازیادہ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں حقیقت مشتر کہ آئے گی۔ جیسے: پوچھا جائے کہ انسان، بیل، بکری کی ماہیت کیا ہے؟ تو جواب ہوگا حیوان، کیوں کہ یہی چیزان تینوں کی حقیقت مشتر کہ ہے۔ جواب میں جسّم نہیں آئے گا کیوں کہ وہ تمام مشترک نہیں ہے۔ اوراگر سوال میں درخت کو بھی شامل کر لیا جائے اور پوچھا کے کوں کہ وہ تمام مشترک نہیں ہے۔ اوراگر سوال میں درخت کو بھی شامل کر لیا جائے اور پوچھا کے حقیقت بختے ہوگئی چیز کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے: حیوانِ ناطق انسان کی مخصوص حقیقت ہے، کسی اور کی یہ حقیقت نہیں ہے۔ حیوان صاهل گھوڑے کی حقیقت بختصہ ہے، حیوانِ ناهق (ریکنے والا جانور) گری کی۔وقس علیٰ هذا۔
والا جانور) گدھے کی، حیوانِ ذُو رُغاء (ممیانے والا جانور) بکری کی۔وقس علیٰ هذا۔
اور حقیقتِ مشتر کہ وہ حقیقت ہے جوایک چیز کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ کئی چیزوں میں مشترک ہو۔ جیسے: حیوان حقیقت مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہے، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ کے درمیان اور حقیقت ِ مشتر کہ ہو۔

جائے کہ انسان، بیل، بکری اور درخت کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب میں جسم نسامی آئے گا، کیوں کہ اب چاروں میں بہی حقیقت مشتر کہ ہے اور اگر پچھر کو بھی سوال میں شامل کر لیا جائے تو جواب میں صرف جِسْمٌ آئے گا، کیوں کہ اب یہی حقیقت مشتر کہ ہے۔

### تمرين

۲۔گھوڑ ااور بکری کیا ہیں؟ ۳۔ آسان، زمین اور زید کیا ہیں؟ ۲۔ کھی، چڑیا اور گدھا کیا ہیں؟ ۸۔گھوڑے کی ماہیت کیا ہے؟ ۱۔ بکری اینٹ اور پتھر کیا ہیں؟ درج ذیل سوالات کے جواب دو۔ ۱۔ انسان اور گھوڑا کیا چیز ہیں؟ ۳۔ درخت انگور اور پھر کی حقیقت کیا ہے؟ ۵۔ سورج ، چاند اور آم کا درخت کیا چیز ہیں؟ ۷۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ۹۔ گرھے کی حقیقت کیا ہے؟ ۱۱۔ پانی ہوا اور حیوان کیا ہیں؟

# پندر ہموال سبق جنس اور فصل کی تشمیں <sup>ک</sup> جنس کی دوشمیں ہیں:جنسِ قریب اورجنسِ بعید۔

له مناطقه کے زویک جنسیں ترتیب واریہ ہیں: ا۔ حیوان۔ ۲۔ جسم نامی۔ ۱۳۔ جسم مطلق۔ ۲۰۔ جو ہر۔ حیوان کا مطلب ہے جان دار ہونا۔ جسم نامی کا مطلب ہے بڑھنے والاجسم۔ جیسے: حیوانات، اشجار و نبا تات کے اجسام۔ اور جسم مطلق کا مطلب ہے وہ جو ہر جو لمبائی چوڑ ائی اور گہرائی رکھتا ہوخواہ بڑھتا ہویا نہ بڑھتا ہو۔ اور جو ہرکا مطلب ہے کہ وہ خودا پنے سہارے پر قائم ہو، اس کا مقابل عرض ہے جو قیام میں غیر کامختاج ہوتا ہے۔ ان اجناس میں سے ہراو پر والی جنس مشمل ہوتی ہے نیچ والی جنس پر، اور ہر نیچ والی جنس نصل ہوتی ہے اپنے اجناس قریبہ و بعیدہ اور فصول قریبہ و بعیدہ پیدا ہوجاتی ہیں۔ سے او پر والی جنس کے لیے۔ اس طرح اجناس قریبہ و بعیدہ اور فصول قریبہ و بعیدہ پیدا ہوجاتی ہیں۔

ا جنس قریب و جنس ہے کہ اگر اس کی جزئیات میں سے دویا زیادہ کے کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس آئے۔ جیسے: حیوان، انسان کی جنس قریب ہے، کیوں کہ حیوان کے افراد میں سے جن دویا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے گا تو جواب میں حیوان ہی آئے گا۔

اج جنس بعید و جنس ہے کہ اگر اس کی جزئیات میں سے کسی بھی دویا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں بھی تو وہ جنس آئے اور بھی جائے تو جواب میں اس جنس کا آنا ضروری نہ ہو، بلکہ جواب میں بھی تو وہ جنس آئے اور بھی کو روس کی چیز آئے۔ جیسے: جسم نامی انسان اور درخت کو مل کر سوال کریں تو جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا۔

اور درخت کو مل کر سوال کریں تو جواب میں جیسم نامی آئے گا، کیکن اگر صرف انسان اور گھوڑے کے بارے میں سوال کریں تو جواب میں حیوان آئے گا، جسم نامی نہیں آئے گا۔ فصل کی بھی دو تھمیں بیں فصل قریب اور فصل بعید۔

ا فصل قریب وہ فصل ہے جوجنس قریب میں شریک جزئیات سے ماہیت کوجدا کرے۔ جیسے: ناطق، انسان کی فصل قریب ہے، کیوں کہ وہ انسان کواس کی جنسِ قریب حیوان میں شریک تمام جزئیات فرس، بقر، غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے۔

الیعن اگر سی جن کے افراد میں سے چندکو لے کر ما ھو سے سوال کریں اور جو جواب آئے اگر وہی جواب اس وقت بھی آئے جب اس جنس کے تمام افراد کے بارے میں ما ھو سے سوال کیا جائے تو یہ جنس قریب ہے۔ اور الربعض کے جواب میں تو وہ جنس آئے اور سب کے جواب میں کوئی دوسری جنس آئے تو وہ جنس بعید ہے۔ مثل: حیوان کے افراد ہیں إنسان، فرس، بقر ق، غنم وغیرہ اب اگر پوچھیں کہ انسان اور گھوڑ کی مثل: حیوان آئے گا، جینس کو ملالیس تو بھی جواب حیوان آئے گا، بلکہ اگر حیوان آئے گا۔ پس معلوم ہوا کہ بلکہ اگر حیوان آئے گا۔ پس معلوم ہوا کہ حیوان، إنسان، فرس، بقر وغیرہ کے لیے جنس قریب ہے حیوان، إنسان، فرس، بقر وغیرہ کے لیے جنس قریب ہے

اور جسم نامی کے افراد ہیں انسیان، فیرس، بقر، اُشجاد، نباتات وغیرہ۔ یہاں اگرسب افراد کو ملاکر سوال کریں گے، مثلاً: انسان، فرس، بقر کے متعلق سوال کریں گے، مثلاً: انسان، فرس، بقر کے بارے میں دریافت کریں گے تو جواب جسم نامی نہیں آئے گا، بلکہ حیوان آئے گا۔ معلوم ہوا کہ جسم نامی انسان وغیرہ کے لیے جنس بعید ہے۔

ا فصل بعید وہ فصل ہے جو جنس بعید میں شریک جزئیات سے ماہیت کو جدا کر ہے، جنس قریب میں جو چیزیں شریک ہیں ان سے جدانہ کر ہے۔ جیسے: حساس انسان کی فصل بعید ہے، کیوں کہ وہ انسان کوجسم نامی ہونے میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک ہیں ان سے جدا کرتا ہے، مگر جان دار ہونے میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک ہیں ان سے جدانہیں کرتا۔

#### تمرين

امثلہ ویل میں بناؤکون کس کے لیے جنسِ قریب یا جنسِ بعیدیافصلِ قریب یافصلِ بعید ہے۔ ناطق کے جسم نامی ناهق صاهل حساس نامی۔

# سولهوا ل سبق

۲۔ مرکب کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ سے مفہوم کس کو کہتے ہیں' یعریب د کئی آجہ نہ سال کی کار کی تعریب سال کی کار کی تعریب سال کی کار

۳۔ جزئی کی تعریف بیان کرو۔ ۵۔ کلی کی تعریف بیان ک<sup>و</sup>

۸ عوارض کس کو کہتے ہیں؟ ۹ کی کی قشمیں بیان ک

۱۰ کلی ذاتی کی تعریف کرواورمثالیں دو۔ اا کلی عرضی کی تعریف کر واورمثالیں د

۱۴ کلی ذاتی کی کتنی قشمیں ہیں؟

۱۳ ـ نوع کی تعریف اور مثال بیان کرو۔

١٢ کلي عرضي کي کتني قسميں ہيں؟

۱۸۔عرضِ عام کی تعریف اور مثال بیان کرو۔

سا\_مفہوم کس کو کہتے ہیں؟
۵۔کلی کی تعریف بیان کرو۔
۷۔حقیقت اور ماہیت کی کیا تعریف ہے؟
۹۔کلی کی قسمیں بیان کرو۔
اا کلی عرضی کی تعریف کرواور مثالیں دو۔
سا\_جنس کی تعریف اور مثال بیان کرو۔
۵ا۔فصل کی تعریف اور مثال بیان کرو۔
کا۔خاصہ کی تعریف اور مثال بیان کرو۔
ا۔خاصہ کی تعریف اور مثال بیان کرو۔

المناطق: عقل والا جسم: لمبائى چوڑائى اورموٹائى ركھنے والا جسم نامى: بڑھنے والاجسم نامى: بڑھنے والاجسم ناھق: بينچوں بينچوں كرنے والا (گرھا) صاھل: جنهنانے والا (گھوڑا) حساس: جس ركھنے والا نامى: بڑھنے والا۔

۲۰۔ ما ہو کے جواب میں کیا چیز آتی ہے؟ الا ۔ جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ۲۲۔ جنسِ قریب کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۲۳۔ جنسِ بعید کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۲۲۔ فصلِ قریب کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۲۵۔ فصلِ بعید کی تعریف اور مثال بیان کرو۔

# ستر ہواں سبق

### دوكليول مين نسبت كابيان

ہرکلی کو دوسری کلی کے ساتھ چارنسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت نے ضرور حاصل ہوتی ہے۔
یا بوں کہو کہ دوکلیوں میں خواہ وہ کوئی سی ہوں چارنسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوتی
ہے۔ وہ چارنسبتیں یہ ہیں: تساوی، تباین، عموم وخصوص مطلق اور عموم وخصوص من وجہ۔
ا۔ تساوی یہ ہے کہ دوکلیوں میں سے ہرکلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے۔ جیسے:
انسان اور نباطق میں تساوی ہے، کیوں کہ ان میں سے ہرایک کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر مادق آئے۔ جیسے۔
صادق آتی ہے۔ ناور جن دوکلیوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے ان کو متساوی نی کہتے ہیں۔
۲۔ تباین یہ ہے کہ دوکلیوں میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے سی بھی فرد پر صادق نہ آئے۔ جیسے:
انسان اور گھوڑے میں تباین ہے، کیوں کہ ہر ایک دوسرے کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آتا اور جن دوکلیوں میں تباین ہے، کیوں کہ ہر ایک دوسرے کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا اور جن دوکلیوں میں تباین کی نسبت ہوتی ہے ان کو متبائنین کہتے ہیں۔

# المارهوال سبق

بإقى نسبتون كابيان

سے عموم وخصوص مطلق یہ ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پرصادق آئے، مگر دوسری کلی کے ہر ہر فرد پرصادق آئے، مگر دوسری کلی کے ہر ہر فرد پرصادت آئے، مگر دوسری کلی کے ہر ہر فرد پرصادت آئے، مگر دوسری کلی کے ہر ہر فرد پرصادت آئے ہوں ناطق ہے دہ انسان کے دہ انسان ہوں ہوں ناطق ہے دہ انسان ہوں ہوں ناطق ہے۔ سے یعنی کوئی بھی انسان مگوڑ انہیں ہے، اور کوئی بھی مگوڑ اانسان نہیں ہے۔

پہلی کلی کے ہر ہر فرد پرصادق نہ آئے صرف بعض افراد پرصادق آئے۔ جیسے: انسان اور حیوان
میں عموم وخصوص مطلق ہے، کیوں کہ حیوان تو انسان کے ہر ہر فرد پرصادق آتا ہے، اور جن دوکلیوں میں
حیوان کے ہر ہر فرد پرصادق نہیں آتا ہے صرف بعض افراد پرصادق آتا ہے، اور جن دوکلیوں میں
عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے ان میں سے اس کلی کو جو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پرصادق آتی ہے عام مطلق کہتے ہیں۔ جیسے: حیوان۔ اور اس کلی کو جو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پرصادق نہیں
آتی نے عام مطلق کہتے ہیں۔ جیسے: انسان اور دونوں کو ایک ساتھ عام خاص مطلق کہتے ہیں۔
ہیے: انسان اور دونوں کو ایک ساتھ عام خاص مطلق کہتے ہیں۔
ہیے: عموم وخصوص من وجہ رہے کہ ہرایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پرصادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے۔ جیسے: حیوان (جان دار) اور اُئیکٹ (سفید) میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے اور سفید کپڑ اصرف اُئیکٹ ہے۔ اور جن دوکلیوں امیس مجموم وخصوص من وجہ کہتے ہیں۔
میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے ان میں سے ہرایک کو عام وخاص من وجہ کہتے ہیں۔

تمرين

امثله ُ ذیل میں دوکلیوں میںنسبت بتاؤ۔

ا-حیوان- فرس ۲- انسان-هجر<sup>ك</sup> ۳- جمار ۱-حیوان- فرس ۵- جمار ۵- هجرد ۱۰ می ۱۰ می

انيسوال سبق

معرّف كي قسمين

تیسرے سبق میں معرّف، تعریف اور قولِ شارح کی تعریف گزر چکی ہے۔ اب جاننا

له حجر: "تفر - اسود: سياه - عنم: بكرى - روى: ملك روم كار بنے والا -

آسان منطق بیمواں سبق چاہیے کہ تعریف کی جارفتمیں ہیں: حدِ تام، حدِ ناقص، رسمِ تام اور رسمِ ناقص۔ احد تام وہ تعریف ہے جو جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو۔ کے جیسے: انسان کی حد تام ےِ حیوانٌ ناطقٌ.

۲۔ حد ناقص وہ تعریف ہے جو یا توجنس بعیداورفصل قریب سے مرکب ہو یا صرف فصل قریب ہے ہو۔ جیسے: جسم ناطق انسان کی حدناقص ہے، اسی طرح صرف ناطق بھی حدِ ناقص ہے۔ ٣ رسم تام وه تعریف ہے جوہنس قریب اور خاصہ سے مرکب ہو۔ جیسے: حیسوانٌ ضاحِكٌ انسان کی رسم تام ہے۔

ہ۔رسم ناقص وہ تعریف ہے جو یا توجنسِ بعیداور خاصہ سے مرکب ہو یا صرف خاصہ سے ہو۔ جيے: جسم ضاحِكُ انسان كى رسم ناقص ہے، اسى طرح صرف ضاحك بھى رسم ناقص ہے۔

ذیل میں معرّف دیے گئے ہیں۔ بناؤا قسام معرّف میں سے کون سی قسم ہے؟ ا \_جوہرناطق \_٢ \_جسم نامی ناطق \_٣ \_جسم حساس \_كام المرحم متحرك بالارادة \_ ۵ \_حيوان صابل \_ ٢-حيوان نائت \_ \_ \_ جسم نائت \_ ٨ - حساس \_ ٩ - ناطق \_ ١ - الكلمة لفظ وُضِع لمعنى مفردٍ اا الفعلُ كلمة دلت على معنى في نفسها مقترناً بأحدِ الأزمنة الثلاثة.

# بيسوال سبق

۲- جارنسبتیں کیا کیا ہیں؟ ۴ ـ تباین کی تعریف اور مثال بیان کرو ـ

ا۔ دوکلیوں میں کتنی نسبتیں ہوسکتی ہیں؟ س-تساوی کی تعریف اور مثال بیان کرو۔

المركب بويعن مل كربيز ي حساس: حس ركف والا متحرك بالاراده: اين اراده سع حركت كرف والا لفظ وضع إلخ: وه لفظ جوا كيم عنى كے ليے وضع كيا كيا ہو، يعنى لفظ كا جزمعنى كے جزير ولالت نه كرتا مو- كلمة دلّت إلخ: وهكلمه جومت قال معنى پرولالت كرے درآ ب حال بيركه وه معنى تين زمانوں ميں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔

۵-عموم وخصوص مطلق کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۲-عموم وخصوص من وجہ کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۷- حدیثام کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۱- رسم تام کی تعریف کرواور مثال دو۔ ۱- رسم تام کی تعریف کرواور مثال دو۔

#### تصورات تمام ہوئے

ذیل میں تصورات کی تمام اصطلاحیں کی جالکھی جاتی ہیں۔ ان کوخوب یاد کرلواور آپی میں ایک دوسرے سے سوالات کرواور استاذ صاحب بھی سوالات کریں۔ تصور۔ تصدیق۔ تصویر بدیمی ۔ تصورِ نظری۔ تقدیق بدیری - تقدیق نظری - معرف - تعریف - قول شارح ـ دلیل۔ حجت۔ نظروفکر۔ منطق۔ ترتیب۔ موضوع۔ منطق کا موضوع۔ منطق کی غرض۔ ولالت۔ وال۔ وضع۔ موضوع۔ موضوع لہ۔ ولالت ِلفظیہ۔ مدلول \_ دلالت غيرلفظيه و دلالت لفظيه وضعيه دلالت لفظيه طبعيه -دلالت لفظيه عقليه دلالت غيرلفظيه طبعيه دلالت غيرلفظيه عقليه -دلالت ِمطابقی ۔ دلالت ِضمّنی ۔ دلالت ِالتزامی ۔ مفرد۔ مفهوم - جزئيات وافراد - حقيقت - ماهيت -کلی۔ جزئی۔ کلی ذاتی۔ کلی عرضی۔ جنس۔ عوارض \_ نوع- فصل- خاصه- عرضِ عام- اصطلاحِ ما هو ؟ جنسِ قریب-جنسِ بعید- فصلِ قریب- فصلِ بعید- تساوی- تباین-عموم وخصوص مطلق - عموم وخصوص من وجير - حديثام - حديثات -رسم تام۔ رسم ناقص۔

# تقدر بقات کی بحث

# اكبسوان سبق

## قضيه كي تعريف

دلیل اور جحّت کی تعریف تیسرے سبق میں گزر چکی ہے۔ دلیل دویا زیادہ تضیوں سے مرکب ہوتی ہے اور

قضیہ وہ مرکب بات جس کے کہنے والے کوستیا یا جھوٹا کہہ سکیس۔ جیسے: زید کھڑا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے۔ پہلا قضیہ موجبہ ہے، دوسرا سالبہ۔

قضیہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہو۔ جیسے: زید کھڑا ہے۔ قضیہ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی گئی ہو۔ جیسے: زید کھڑا نہیں ہے۔

قضیه کی دوشمیں ہیں: قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ <sup>ک</sup>

ا۔ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو دومفرد سے ال کر بنے اور اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہویانفی ہو۔ جیسے: زید کھڑا ہے اور زید کھڑانہیں ہے۔

موضوع: قضيه مليه كايهلا جز \_ جيسے: مذكوره قضيه مين" زيد" \_

محمول: قضيه تمليه كا دوسرا جزب جيسے: مذكورہ قضيہ ميں'' كھڑا''۔

رابطہ: نسبت پر دلالت کرنے والالفظ۔ جیسے: مذکورہ قضیہ میں '' ہے' اور ' نہیں''۔

اله تضیر شرطیه کابیان آگے آئے گا۔ کے عربی زبان میں رابطہ اکثر مقدر ہوتا ہے۔

# بائيسوال سبق

77

## قضيه حمليه كي قسمين

قضیہ حملیہ کی جارتشمیں ہیں <sup>کے</sup> مخصوصہ (شخصیہ )طبعیہ ،محصورہ اورمہملہ۔ ا۔ قضیہ مخصوصہ (شخصیہ ) وہ قضیہ ہے جس کا موضوع شخصِ معین <sup>کے</sup> ہو۔ جیسے: زید کھڑا ہے۔ اس میں موضوع'' زید'' ہے جو معین شخص ہے۔

۲۔ قضیہ طبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہواور حکم کلی کے منہوم سے پر ہوافراد پر نہ ہو۔ جیسے: انسان نوع ہے (موجبہ) اس میں نوع ہونے کا حکم انسان کی ماہیت کے لیے ہے، افراد کے لیے ہے، افراد کے لیے ہیں ہے۔ اور انسان جنس نہیں ہے ہے (سالبہ) اس میں جنس نہ ہونے کا حکم بھی انسان کی ماہیت کے لیے ہے۔

س۔ قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہواور تھم کلی کے افراد پر ہواور یہ بھی بیان کیا گیا ہوکہ تھم ہر ہر فرد پر ہے یا بعض افراد پر۔ جیسے: ہرانسان جان دار ہے (موجبہ) اس میں جان دار ہونے کا تھم ہر ہر فرد پر ہے۔ اور کوئی انسان پھر نہیں ہے (سالبہ) اس میں پھر ہونے کا نفی ہر ہر فرد سے کی گئی ہے۔

قضیہ محصورہ کومسوَّ رہ بھی کہتے ہیں اور جس حرف سے افراد کی مقدار بیان کی جاتی ہے اس کوسور کہتے ہیں ۔ جیسے: مٰدکورہ مثالوں میں لفظ'' ہر''سور ہے۔

۴ \_ قضیہ مہملہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہواور حکم افراد پر ہو، مگریہ نہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم ہر ہر فرد کے لیے ہے یابعض کے لیے \_ جیسے: انسان <sup>ہے</sup> جان دار ہے اور انسان پھرنہیں ہے \_\_\_

ل بیقسیم موضوع کی حالت کے اعتبارے ہے۔ کے شخص معین لعنی جزئی۔

سے مفہوم سے مراد ماہیت ہے۔

کے کیوں کہ افرادنوع نہیں ہیں بلکہ مفہوم ہی نوع ہے۔

ھان میں بنہیں بیان کیا گیا ہے کہ ہرانسان یا کوئی کوئی انسان۔

# تيئيسوان سبق

## قضيه محصوره كي قشمين

قضیه محصوره کی چارفتمیں ہیں: موجبہ کلیہ،موجبہ جزئیہ،سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ۔اور ان کومحصوراتِ اربعہ کہتے ہیں۔

ا۔ موجبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے ہر ہر فرد کے لیے محمول کو ثابت کیا گیا ہو۔ جیسے: ہرانسان جان دار ہے۔

۷۔ موجبہ جزئیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول کو ثابت کیا گیا ہو۔ جیسے: بعض جان دارانسان ہیں۔

س سالبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے ہر ہر فرد سے محمول کی نفی کی گئی ہو۔ جیسے: کوئی انسان پھرنہیں ہے۔

ہ۔ سالبہ جزئیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے بعض افراد سے محمول کی نفی کی گئی ہو۔ جیسے: بعض جان دارانسان نہیں ہیں۔

فائدہ:منطق میں عام طور پرمحصوراتِ اربعہ سے بحث ہوتی ہے،اس کیےان کوخوب یا دکرو۔

#### تمرين

مندرجهذيل قضايا ميں قضايا كىقتمىيں بتاؤ۔

ا عمر ومسجد میں ہے۔ ۲ حیوان جنس ہے۔ سا۔ ہر گھوڑا ہنہنا تا ہے۔

م - کوئی گرھا بے جان نہیں۔ ۵ بعض انسان لکھنے والے ہیں۔

۲۔ بعض انسان اُن پڑھ ہیں۔ ۷۔ ہر گھوڑ اجسم والا ہے۔ ۹۔ ہرجان دار مرنے والا ہے۔

اا-ہرمتواضع (انکساری کرنے والا)معزز (عزت والا) ہے۔

١١- ہر حریص (لالجی) خوار (ذلیل) ہے۔

# چوبىسوال سبق

# قضيه شرطيها وراس كي قسمين

قضیہ شرطیہ وہ تضیہ ہے جو دو تفیوں سے مل کر ہے ۔ الیجیے: اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے۔ اس میں ''سورج نکلا ہوا ہے' ایک تضیہ ہے اور '' دن موجود ہے' دوسرا قضیہ ہے، یا جیے: زید یا تو پڑھا ہوا ہے' ایک قضیہ ہے اور '' زید اُن نر ہے ہے اور '' زید اُن کرھے ہے۔ اس میں '' زید پڑھا ہوا ہے' ایک قضیہ ہے اور '' زید اُن پڑھ ہے۔ کو مرا قضیہ ہے۔

مقدم: قضیه شرطیه کا پهلا جز - جیسے ''سورج نکلا ہوا ہے''۔ تالی: قضیه شرطیه کا دوسرا جز - جیسے '' دن موجود ہے''۔ قضیه شرطیه کی دوشمیں ہیں: متصله اور منفصله ۔

ا۔ شرطیہ متعبلہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک قضیہ کے مان لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ اگر ثبوت کا حکم ہو۔ اگر ثبوت کا حکم ہے تو متصلہ موجبہ ہے۔ جیسے: اگر زیدانسان ہے تو جان دار بھی ہے۔ اور اگر نفی کا حکم ہے تو متصلہ سالبہ ہے۔ جیسے: اگر زیدانسان ہے تو ہر گز ایسانہیں ہوسکتا کہ وہ گھوڑا ہو۔

# ۲۔ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دوقضیوں کے درمیان علیحد گی کے ثبوت کا یانفی کا حکم

کے تضیہ شرطیہ جن دوقضیوں سے مل کر بنتا ہے ان میں خاص ارتباط یعنی جوڑ اور تعلق کا ہونا بھی ضروری ہے۔
مثلاً: اس طرح کا تعلق جیسا شرط اور جزا کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کا ہونا ضروری ہے اور
ایسا تعلق جیسا ضدیں اور تقیصین میں ہوتا ہے کہ ایک کے ہونے کے بعد دوسرے کا نہ ہونا ضروری ہے اور
اس ارتباط کی تفصیل شرطیہ کی قسموں سے معلوم ہوگی جس کا خلاصہ سے ہے کہ دوطرح کا ربط ہوگا: ا۔ یا تو ایک
قضیہ کے ہونے پر دوسرے کا ہونا نہ ہونا بیان ہوگا، خواہ دوسرے کا ہونا نہ ہونا ضروری ہو یا ویسے ہی ہو۔
اس ارتباط کی قضیوں میں علیحدگی اور جدائی کا ہونا نہ ہونا بیان ہوگا، جا ہے تضیوں ہی کی ذات سے جدائی ہو یا ویسے
ہی ہو۔ اب اقسام میں غور کرکے دیکھنا۔

ہو۔اگر ثبوت کا حکم ہوتو منفصلہ موجبہ ہے۔ جیسے: پیر چیزیا تو درخت ہے یا پتھر ہے۔اس میں ہے کہ ایک ہی چیز درخت اور پھر دونوں نہیں ہوسکتی۔

، اوراگر علیحد گی کی نفی کا حکم ہے تو منفصلہ سالبہ ہے۔ جیسے: ایبا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ یا تو سورج نکلا ہوا ہو یا دن موجود ہو۔اس میں سی سی کہ اُن دونوں باتوں میں جدائی نہیں ہے، بلكه دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔

# يجيسوال سبق

شرطيه متصلها ورمنفصله كي قشميين

شرطيه متصله کی دونشمیس ہیں: متصله لزومیه اورمتصله اتفاقیه به

ا۔ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے جس کے مقدم وتالی میں لزوم کا تعلق ہو، یعنی ایبا قوی تعلّق ہو کہ جب اول پایا جائے تو ثانی بھی ضرور پایا جائے۔ جیسے: اگر سورج نکلا ہوا ہے (مقدم) تو دن موجود ہے ال تالی)۔

۲۔متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے جس کے مقدم وتالی میں لزوم کاتعلّق نہ ہو، بلکہ دونوں قضیے اتفا قاً جمع ہو گئے ہوں۔جیسے:اگرانسان جان دارہے (مقدم) تو پتھر بے جان ہے کا (تالی) اورشرطيه منفصله كى بھى دونتمىيں ہيں:منفصله عنا دىياورمنفصله اتفاقيه۔

ا۔ منفصلہ عناد بیروہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم وتالی کی ذات ہی دونوں کے درمیان جدائی کو چاہتی ہو۔ جیسے: بیعددیا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ سے

ك كيول كهسورج فكنے يردن كا مونا ضروري ہے۔

کے انسان کے جان دار ہونے پر پچھر کا بے جان ہونا ضروری نہیں، لیعنی اگر پچھر بے جان نہ ہوتا تب بھی انسان جان دار ہوتا برخلاف پہلی مثال کے کہ اگر سورج نہ نکلتا تو دن موجود نہ ہوسکتا۔

سے جفت وہ عدد ہیں جو برابر پورے تقسیم ہوسکیں۔ جیسے: دو، چپار، چپھ وغیرہ۔ اور طاق وہ عدد ہیں جو برابر پورے تقسیم نہ ہوسکیں۔ جیسے: تین ، پانچ ،سات وغیرہ۔ پس ظاہر ہے جوطاق ہوگا جفت نہ ہوگا اور جو جفت ہوگا وہ طاق نہ ہوگا۔غرض جفت اور طاق کی ذات ہی دونوں میں جدائی جا ہتی ہے۔

۲ منفصلہ اتفاقیہ وہ تضیہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم وتالی کی ذات جدائی کو نہ جائت ہو، بلکہ اتفاقاً جدائی ہو۔ جیسے: زید کے بارے میں جب کہ وہ لکھتا جانتا ہوا ورشعر کبنانہ جانتا ہو یااس کا برنکس ہو، یہ کہنا درست ہے کہ زیدیا تو لکھنے والا ہے یا شاعر ہے۔ یعنی دونوں میں ہے کوئی ایک بات ہے، لیکن لکھنے اور شعر کہنے کے فن میں جدائی ضروری نہیں، ابعضے لکھتا ہیں جانتے ہیں اور شعر کہنا ہمی۔

#### تتمرين

ذیل میں لکھے ہوئے تضیوں میں بتاؤ کہ کون سا قضیہ کون تی قسم کا ہے؟

ا۔اگر ریہ شے گھوڑا ہے توجہم ضرور ہے۔

۱۔اگر گھوڑا ہنہنا نے والا ہے تو انسان جسم والا ہے۔

سریہ بات نہیں ہے کہ اگر رات ہوگی تو سورج نکلا ہوا ہو۔

۲۔اگر سورج نکلے گا تو زمین روثن ہوگی۔

۵۔اگر وضو کرو گے تو نماز صحیح ہوگی۔

۲۔اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے تو جنت میں جاؤگے۔

# جيجبيسوا ل سبق

شرطيه منفصله كى دوسرى تقسيم

شرطیه منفصله کی پھرتین تشمیں ہیں: هیقیه، مانعة الجمع اور مانعة المخلو۔
ا۔ هیقیه وہ قضیه منفصله ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا حکم پائے جانے میں بھی ہواور نہ پائے جانے میں بھی ہو، یعنی دونوں ایک دم نہ تو ایک چیز میں جمع ہو سکیں، نہ علیحدہ علیمیں۔
نہ پائے جانے میں بھی ہو، یعنی دونوں ایک دم نہ تو ایک چیز میں جمع ہو سکیں، نہ علیحدہ علیمیں۔
لہ یعنی لکھنے اور شعر کہنے کی ذات جدائی کا تقاضانہیں کرتی، بلکہ ویسے ہی اتفاق سے جدائی ہے۔

ے ہیں سے اور سمر ہےں وات جداں کا نفاضا بیل برق، بللہ ویسے بل انفال سے جداں ہے۔ کے لیعنی ان میں ایسی سخت جدائی ہے کہ وجود میں بھی جدار ہتے ہیں، یعنی اگر ایک موجود بوتو دوسرا معدوم ہو اورا گرایک معدوم ہوتو دوسرا موجود ہو۔ جیے: بیاعدد (مثلاً: تین ) یا تو طاق ہے یا جفت لیعنی دونوں نہ ہوں گاور نہ یہ: وگا کہ دونوں ہی نہ ہوں۔ کے

۲۔ مانعۃ الجمع وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا تعکم صرف پائے جانے میں ہو۔ یعنی دونوں ایک دم ایک چیز میں جمع نہ ہو سکیں ، ہاں دونوں علیحدہ ہو گئے ہیں۔ جیسے : یہ چیز یا تو درخت ہے یا پیھر۔ یعنی کوئی چیز درخت اور پیھر دونوں نہیں ہو سکتی ، ہاں ایسی بہت سی چیز یں ہیں جو نہ درخت ہیں نہ پیھر۔ جیسے: کتاب، قلم ، کاغذ وغیرہ۔

س مانعة الخلو وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا تھم صرف نہ پائے جانے میں ہو، یعنی دونوں ایک دم ایک چیز سے علیحدہ نہ ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے: رید پانی میں ہو، یعنی دونوں با تیں ایک ساتھ زید پانی میں ہونا اور نہ ڈو بنا دونوں با تیں ایک ساتھ جمع تو ہوسکتی ہیں، مگر بنہیں ہوسکتا کہ دونوں با تیں نہ ہوں۔ ورنہ بیصورت کے ہوگی کہ زید پانی میں نہ ہواور ڈوب جائے، ہاں ایسا ہوسکتا ہے کہ زید پانی میں بھی ہواور نہ ڈوب، کیوں کہ وہ تیرنا جانتا ہے۔ س

ایعن ایبانہ ہوگا کہ ایک عدد طاق بھی ہوجائے اور جفت بھی، بلکہ طاق ہوگا تو جفت نہ ہوگا اور جفت ہوگا تو فاق نہ ہوگا۔ اور نہ ایبا ہوسکتا ہے کہ کوئی عدد نہ طاق ہواور نہ جفت، بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔

کے اس طرح کہ جب پہلی بات پانی میں ہونا نہ پائی جائے گی تو اس کی نقیض پائی جائے گی یعنی پانی میں نہ ہونا پایا جائے گا، اسی طرح جب دوسری بات نہ ڈو دبنا نہ پائی جائے گی تو اس کی نقیض پائی جائے گی، یعنی ڈو دبنا پہلی جائے گا، اسی طرح جب دوسری بات نہ ڈو دبنا نہ پائی جائے، ظاہر ہے کہ یہ بات محال ہے۔

ٹو دبنا۔ پس اب صورت یہ ہوگی کہ زید پانی میں نہ ہواور ڈوب جائے، ظاہر ہے کہ یہ بات محال ہے۔

ٹام اس سے آسان مثال ہے ہے کہ ہر چیز یا تو غیر شجر ہے یا غیر حجر ہو اور نہ غیر حجر ہو، ان میں سے ایک مرود ہوگی۔ ورنہ ایک ہی چیز کا شجر اور حجر دونوں ہونا لازم آئے گا جو باطل ہے، ہاں دونوں باتیں جع ہو کتی مولکی میں جو حجر ہو تجر کے علاوہ ہیں۔ مثلاً: کتاب میں کہ کوئی چیز غیر شجر بھی ہواور بینمام وہ چیز ہیں ہیں جو حجر وشجر کے علاوہ ہیں۔ مثلاً: کتاب کہ غیر حجر بھی ہواور غیر شجر بھی ،صرف حجر اور شجر میں یہ دونوں باتیں جع نہیں ہو کتیس، کول کہ حجر پر تو غیر حجر بھی ہواور تی ہیں ہو دونوں باتیں جع نہیں ہو کتیس، کول کہ حجر پر تو غیر حجر بھی ہواور تی ہیں ہو دونوں باتیں جع نہیں ہو کتیس، کول کہ حجر پر تو غیر حجر بھی ہواور تی ہیں ہو دونوں باتیں جع نہیں ہو کتیس، کول کہ حجر پر تو غیر حجر بھی ہوا دونہیں آتا اور شجر پر غیر شجر میں میں تا دونہیں آتا اور شجر بر غیر شجر میں میں تا اور نہیں آتا اور شجر پر غیر شجر میں ایک میں سے دونوں باتیں جی نہیں آتا ور شجر پر غیر شجر میں میں تا اور نہیں آتا ور شجر پر غیر شجر میں میں ہو اور نہیں آتا ۔

#### تتمرسن

ذیل میں لکھے:ویے قضیوں میں بتلاؤ کہ وان سا قضیہ کس فتم کا ہے۔ ۲۔ یہ چیزیا تو جان دار ہے یا سفید ہے۔ م عمروبوليا ہے يا گونگا ہے۔ ٢\_زيد گھر ميں ہے يامسجد ميں۔ ٨ ـ زيد كھڑا ہے يا بيٹھا ہے۔

ا۔ یہ شے محدورات یا گدھا۔ سرزيد عالم بي ياجابل ب-۵ ـ بکرشاعرے یا کا تب-ے۔خالد بہارہ یا تندرست ہے۔ ٩ \_ آ دي نيك بخت ب يا بد بخت ب-

# ستائيسوال سبق

تمرینی کے

۲\_قضيه موجبه کس کو کہتے ہیں؟ ٣ \_قضه كي كتني قسمين بين؟ ٢\_موضوع كس كو كهتي بين؟ ٨\_رابطه س كو كهتي مين؟ ١٠\_قضيه مخصوصه کی تعریف کرواورمثال دو۔ ۱۲\_قضيه طبعيه كي تعريف مع مثال بيان كرو\_ ۱۷\_قضیه محصوره کا دوسرانام کیاہے؟ ١٦\_قضيه محصوره کي کتني شميس ٻين؟ ۱۸\_موجبه کلیه کی تعریف مع مثال بیان کرو-

القضيه كي تعريف اورمثال بيان كروب ٣\_قضيه مالبه س كوكت بين-۵ \_قضیحملیه کی تعریف مع مثال بیان کرو \_ <u>م محمول کس کو کہتے ہیں؟</u> ٩ \_ تضية جمليه كي كتني تسميل مين؟ اا قضیمخصوصه کا دوسرا نام کیا ہے؟ ۱۳\_قضیه محصوره کی تعریف کرو۔ ۱۵ قضیه مهمله کی تعریف مع مثال بیان کرو . ا محصورات اربعه کیا بین؟

له تصدیقات کی بحث تصورات سے بھی اہم ہے، طلبہ عام طور براس میں کمزور رہ جاتے ہیں، اس لیے اسا تذه اس طرف خصوصی توجه کریں اور بیتمرینی سبق ایک دن میں پورا نه ہوتو دو دن لیں ،گرمضامین خوب پختہ کرا کر ہی بچوں کوآ مے بڑھائیں۔

<sub>19۔</sub> موجبہ جزئیہ کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۲۰۔ سالبہ کلیہ کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۲۱ - سالبه جزئیه کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۲۲ - قضیه شرطیه کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ٢٣\_مقدم كس كو كهت بين؟ ٢٣ - تالى كس كو كهت بين؟

المريان تقسيم سے قضيہ شرطيه کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٢٦۔ شرطیه متصله کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۲۷\_ شرطیه منفصله کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۲۸\_ شرطیه متصله کی کتنی قسمیں ہیں؟ ۲۹\_متصله لزومیه کی تعریف اورمثال بیان کرو۔ ۳۰\_متصله اتفاقیه کی تعریف اورمثال بیان کرو۔ ۳۱ پشرطیه منفصله کی کتنی قسمیں ہیں؟ ۳۲\_منفصله عنادیه کی تعریف اور مثال بیان کرو\_

۳۳\_منفصله اتفاقیه کی تعریف اورمثال بیان کرو\_ ٣٨\_دوسرى تقسيم سے شرطيه منفصله كى كتنى قسميں ہيں؟ ۳۵\_منفصله حقیقیه کی تعریف اور مثال بیان کرو\_ ٣٦ \_منفصله مانعة الجمع كى تعريف اورمثال دو\_ ٣٧\_منفصله مانعة الخلو كى تعريف اورمثال بيان كرو\_

# المائيسوال سبق

# تناقض كابيان

تنافض: دوقضیوں کا اس طرح مختلف ہونا ہے کہ اگر ان میں سے ایک کوستیا مانیں تو دوسرے کو ضرور جھوٹا ماننا پڑے اور اگر ایک کو جھوٹا مانیں تو دوسرے کو ضرور سچا ماننا پڑے۔ جیسے: ''زید عالم ہے''اور''زیدعالمنہیں ہے' بیدوقضیے ہیں اگران میں سے ایک سیّا ہوگا تو دوسراضرور جھوٹا ہوگا۔ لفیض : جن دوقضیوں میں تناقض ہوتا ہے ان میں سے ہرقضیہ کو دوسرے کی نفیض کہتے ہیں۔ تقیصین وه دوقضیے ہیں جن میں تناقض ہو۔ تنافض کا حکم: جن دوقضیوں میں تناقض ہوتا ہے وہ نہ تو ایک ساتھ جمع ہوسکتے ہیں،اور نہ ایک

# شرائط تناقض كابيان

دوتضیوں میں تناقض کے لیے عام شرط تو ہہ ہے کہ ان میں سے ایک موجبہ ہونا جا ہے دوسرا سالبہ۔ پھراگر وہ دومخصوصہ قضیے ہوں تو آٹھ باتوں میں اتحاد بھی ضروری ہے، جو وحداتِ ثمانیہ کہلاتی ہیں۔ اور اگر وہ دومحصورہ قضیے ہوں تو کلی اور جزئی ہونے میں اختلاف بھی ضروری ہے، یعنی ان میں سے ایک کلیہ ہوتو دوسرا جزئیہ۔ (مثالیں اور وحداتِ ثمانیہ کا بیان آئیدہ سبق میں ہے)۔

# انتيبوال سبق

#### وحدات ِثمانيه

دوقضیوں میں تناقض کے لیے آٹھ باتوں میں اتحاد ضروری ہے، جو وحداتِ ثمانیہ کہلاتی

ميں۔وہ يہ ہيں:

ا۔ دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو، پس''زید کھڑا ہے'' اور''عمر کھڑانہیں ہے''۔ان میں تناقض نہیں، کیوں کہ دونوں کا موضوع ایک نہیں۔

۲۔ دونوں قضیوں کامحمول ایک ہو، پس'' زید کھڑا ہے'' اور'' زید ببیٹے انہیں ہے'' ان میں تناقض نہیں، کیوں کہ دونوں کامحمول ایک نہیں۔

س۔ دونوں قضیوں میں جگہ ایک ہو، پس''زیدمسجد میں بیٹھا ہے'' اور''زیدگھر میں نہیں بیٹھا ہے'' ان میں تعارض نہیں ، کیوں کہ مکان ایک نہیں۔

۴- دونوں قضیوں میں شرط ایک ہو، پس'' زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہو'' اور'' زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہو'' اور'' زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ نہ لکھتا ہو'' ان میں تناقض نہیں ، کیوں کہ شرط ایک نہیں۔ 8- دونوں قضیوں میں نسبت ایک ہو، پس'' زید عمر کا باپ ہے'' اور'' زید بکر کا باپ نہیں ہے''

ان میں تناقض نہیں ، کیوں کہاضا فت ایک نہیں۔

۲ ۔ دونوں قضیوں میں جز وکل کا اختلاف نہ ہو، یعنی یا تو دونوں قضیوں میں کل پر تھم لگایا <sup>ع</sup>نیا ہو یا جزیر، ایسانہ ہو کہ ایک قضیہ میں تو گل پر حکم لگایا گیا ہواور دوسرے میں جزیر۔جیسے:'' پہکھانا کافی نہیں ایعنی سب کے لیے اور ' یہ کھانا کافی ہے ' یعنی بعض کے لیے۔ان میں تناقض نہیں ، کیوں کہ ایک حکم کل پرلگایا گیا ہے اور دوسرا جز پر (باقی وحدات کا بیان آیندہ سبق میں ہے)

# تيسوال سبق

#### باقی وحدات کا بیان

ے۔ دونوں قضیوں میں قوت وقعل کا اختلاف نہ ہو، لیعنی دونوں قضیوں میں محمول موضوع کے لیے یا تو بالفعل ثابت ہو یا بالقوہ <sup>ل</sup> ایسا نہ ہو کہ ایک قضیہ میں محمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہواور دوسرے میں بالقوہ۔جیسے:'' پیشیرہُ انگورشراب نہیں ہے' بعنی بالفعل اور'' پیشیرہُ انگور شراب ہے' بینی بالقوہ۔ان میں تناقض نہیں ہے، کیوں کہ ایک حکم بالفعل ہےاور دوسرا بالقوہ۔ ۸۔ دونوں قضیوں میں زمانہ ایک ہو، پس'' زید دن میں پڑھتا ہے'' اور'' زید رات میں نہیں یڑھتائے'ان میں تناقض نہیں ہے، کیوں کہ زمانہ ایک نہیں ہے۔ فائدہ: کسی شاعر نے ان وحدات ِثمانیہ کوظم کیا ہے۔ بیا شعار یا د کرلو۔

در تناقض هشت وحدت شرط دال وحدت موضوع ومحمول ومكال

وحدتِ شرط واضافت جزو كل قوت و فعل است در آخر زمال

ترجمہ:ا۔ تناقض کے لیے آٹھ باتوں میں اتفاق شرط ہے: موضوع کا مجمول کا اور جگہ کا ایک ہونا۔ ۲-شرط اوراضافت (نسبت) کا ایک ہونا، جز وکل اور قوت وفعل کا ایک ہونا، اور آخر میں زمانہ کا

ایک ہونا۔

المالقوه كمعنى بين موسكنا، ليعنى استعداد ولياقت كامونا جيسے: زيد بالقوه بادشاه ب، يعنى موسكتا ب، استعداد رکھتا ہے۔ اور بالفعل کے معنی ہیں اسی وقت ہونا، فی الحال ہونا۔

# اكتيسوال سبق

# قضايامحصوره ميں تناقض كابيان

یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ دومحصورہ قضیوں میں تناقض پائے جانے کے لیے وحداتِ ثمانیہ کے علاوہ کلیت وجزئیت کا اختلاف بھی ضروری ہے، یعنی ان میں سے ایک قضیہ کلیہ ہواور دوسرا جزئیہ، پس:

ا۔ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ آئے گی۔ جیسے: ''ہرانسان جان دار ہے'' موجبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض ''بعض انسان جان دارنہیں ہیں'' سالبہ جزئیہ آئے گی۔ ۲۔ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ آئے گی۔ جیسے: ''کوئی انسان پتھرنہیں ہے'' سالبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض ''بعض انسان پتھر ہیں'' موجبہ جزئیہ آئے گی۔ <sup>لے</sup>

#### تمرين

درج ذیل قضایا کی نقیصین بتاؤ، اور جو دوقضیے یک جا لکھے گئے ہیں ان میں تناقض ہے 
یانہیں؟ اگرنہیں ہے تو کون می شرط مفقو د ہے؟
ا۔ ہر گھوڑا جان دار ہے۔
سے کوئی انسان درخت نہیں ہے۔
مرفر میں ہے۔ میرو میں ہے۔
مرفر ید کا بیٹا ہے۔ برعمر و کا بیٹا نہیں ہے۔ ۲۔ فرنگی گورا ہے۔ فرنگی گورا نہیں ہے۔

ا شاید کسی کو وہم ہو کہ محصورات تو چار ہیں۔ دو کی نقیض تو بتلائی باقی دو (موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ) کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب سے کہ جب ایک قضیہ کی نقیض دوسرا قضیہ ہوتا ہے تو اس دوسرے قضیہ کی نقیض وہ پہلا قضیہ ہوگا۔ یعنی جب موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ سالبہ جزئیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہے تو اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ موجبہ نقیض موجبہ کلیہ ہوگا۔ خرض چاروں محصوروں کی نقیض معلوم ہوگئیں۔ (حضرت تھا نوی را النا علیہ) جزئیہ کی نقیض معلوم ہوگئیں۔ (حضرت تھا نوی را النا علیہ)

۸۔ بعض سُپید جان دار ہیں۔ ۱۰۔ بعض انسان لکھنے والے ہیں۔ ۱۲۔ زیدرات کوسوتا ہے۔ زیددن کونہیں سوتا ہے۔

۔ ہرانسان جسم ہے۔ و بعض جان دار گدھانہیں ہے۔ ا بعض بکریاں کالی نہیں۔

## بتيسوال سبق

### عکسِ مُستو ی کا بیان

عکس مستوی: کسی قضیہ کے پہلے جز کو دوسرا، اور دوسرے جز کو پہلا کر دینا، یعنی بالکل الث دینا۔ کے دینا۔ کی جن مستوی ہے: ''ہرانسان ہیں''۔ کے دینا۔ کی جیسے: ''ہرانسان ہیں '۔ کی عکس مستوی ہے دوبا تیں ضروری ہیں:

ا۔صدق کا باتی رہنا، یعنی اگر پہلا قضیہ سچاہے یا سچا مانا گیا ہے تو دوسرا جواس کا الٹا ہے وہ بھی سچاہی ہویا سچا مانا جا سکے۔

بریف کا باقی رہنا، لیعنی اگر پہلا قضیہ موجبہ ہوتو دوسرا جواس کا الٹا ہے وہ بھی موجبہ ہواور اگر پہلاسالبہ ہوتو دوسرا بھی سالبہ ہو۔

جب بیدو با تیں ضروری ہیں تو اب حیار قاعدے یا د کرلو:

ا۔ موجبہ کلیہ کاعکسِ مستوی موجبہ جزئید آتا ہے۔ جیسے: "ہرانسان جان دار ہے" کاعکسِ مستوی ہے" بعض جان دارانسان ہیں" ہے

٢\_موجبه جزئيه كاعكسِ مستوى موجبه جزئيه بى آتا ہے۔ جيسے: ' دبعض انسان جان دار ہيں' كا

لی یعن اگر قضیہ تملیہ ہوتو موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کر دینا اور اگر قضیہ شرطیہ ہوتو مقدم کو تالی اور تالی کو دوسرا کو مقدم کر دینا۔ کے کیوں کہ انسان پہلا جز تھا اور جان دار دوسرا۔ جان دار کو پہلا کر دیا اور انسان کو دوسرا تو عکس بن گیا اور پہلا قضیہ موجبہ اور سچا ہے تو یہ دوسرا بھی موجبہ اور سچا ہے۔ سے ہر جان دار انسان ہے (موجبہ کلیہ) کاعکس نہیں آئے گا، کیوں کہ یہ غلط ہو جائے گا۔ بہت سے جان دار ایسے ہیں جو انسان نہیں موجبہ کلیہ) کاعکس نہیں آئے گا، کیوں کہ یہ غلط ہو جائے گا۔ بہت سے جان دار ایسے ہیں جو انسان نہیں ہیں۔ جیسے:،گائے، بیل وغیرہ تو اس میں اصل قضیہ تو سچا تھا، گرعکس سچا نہ رہا اس لیے غلط ہو گیا۔

عکسِمنتوی ہے ''بعض جان دارانسان ہیں''۔

۔ سالبہ کلیہ کاغلس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ جیسے:'' کوئی انسان پھر نہیں'' کاعکسِ مستوی ہے'' کوئی پھرانسان نہیں''۔

۳ - سالبہ جزئیه کاعکسِ مستوی ہرجگہ لازمی طور ہے نہیں آتا۔ کے جیسے: ''بعض جان دارانیان نہیں'' سالبہ جزئیہ ہے اور سچا ہے ، مگر اس کاعکسِ مستوی''بعض انسان جان دارنہیں'' غلط ہے ی<sup>ک</sup>

#### تمرين

۲۔ کوئی گدھا ہے جان نہیں ہے۔ ۷- ہرحریص ذلیل ہے۔ ۲- ہرنمازی سجدہ کرنے والا ہے۔ ۸۔ بعض مسلمان نمازنہیں پڑھتے۔ ۱۔ بعض مسلمان نمازی ہیں۔ درج ذیل قضایا کے عکس مستوی نکالو۔ ۱- ہرانسان جسم والا ہے۔ سرکوئی گھوڑا عاقل نہیں ہے۔ ۵- ہرقناعت کرنے والا بیارا ہے۔ کے ہرمسلمان اللّٰد کوایک جاننے والا ہے۔ ۹ بعض مسلمان روز ہ رکھتے ہیں۔

# تنينتيسوال سبق

#### تتمريني

ا۔ تناقض کسے کہتے ہیں؟ مثال بھی بیان کرو۔ ۲ نقیض اور نقیضین کیا ہیں؟ سے تناقض کا حکم کیا ہے؟ ہے۔ تناقض کے لیے عمومی شرط کیا ہے؟

۵۔ تناقض کے لیے دو مخصوصہ قضیوں میں کتنی باتوں میں اتحاد ضروری ہے؟

ا اور بھی سپّانکل آئے تو اس کا اعتبار نہیں۔ جیسے: ''بعض جان دار سفید نہیں'' (سالبہ جزئیہ) کا بیکس کہ ''بعض سفید جان دار نہیں'' (سالبہ جزئیہ) سپّا ہے، مگر اعتبار اس لیے نہیں کہ منطق کے قاعدے کی ہوتے ہیں لہٰذااس عکس کا عتبار ہوگا جو ہمیشہ آئے۔

كاور جب سالبه جزئيه كانكس سالبه جزئيه هرجگه صادق نهيس تو سالبه كليه هرجگه كيي ثابت هوسكتا ب؟

رے تاقض کے لیے دومحصورہ قضیوں میں وحداتِ ثمانیہ کے علاوہ کیا شرط ہے؟ ۱ \_ تناقض کے لیے دومحصورہ قضیوں میں وحداتِ ثمانیہ کے علاوہ کیا شرط ہے؟ ے۔ وحداتِ ثمانیہ فصیل سے بیان کرو۔ ۸۔ وحدتِ جزوکل کا کیا مطلب ہے؟ 9\_وحدت ِقوت و فعل كا كيا مطلب ہے؟ •ا\_وہ اشعار سناؤ جن ميں وحدات ِثمانية جمع ہيں۔ ١٢-سالبه كليه كي نقيض كيا ہے؟ ۱۱۔موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے؟ ۱۴۔سالبہ جزئیہ کی نقیض کیا ہے؟ ۱۳۔موجبہ جزئیہ کی نقیض کیا ہے؟ اعکس مستوی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۱۵ ١٦ عکس مستوی کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں اور کیا؟ ا موجب کلیہ کاعکس کیا ہوتا ہے۔ اے موجب کلیہ کاعکس کیا آتا ہے؟ ١٩ - سالبه کليه کانس کيا آتا ہے؟ ٢٠ - سالبه جزئيه کانس کيا آتا ہے؟ تنبیہ: نفیدیقات میں اب تک جو اصطلاحات آئی ہیں ان کی فہرست کھی جاتی ہے۔ ان کو از برکرلو، اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھو۔ حجّت (دلیل)۔ قضیه- حملیه- شرطیه-موضوع۔ محمول۔ رابطه۔ مخصوصه (شخصیه )طبعیه۔ محصوره۔ مہملہ۔ موجبہ کلید۔ موجبہ جزئیہ۔ سالبہ کلیہ۔ سالبه جزئيب محصورات اربعه متصله منفصله متصالزومييه متصله اتفاقيه منفصله عنادييه منفصله اتفاقيه منفصليه مانعة الجمع منفصليه مانعة المخلوب تناقض نفيض منفصليه منفصله حقيقيهر

جوننيسو ال سبق

قياس كابيان جت کی تین قسمیں ہیں: قیاس،استقر ااور تمثیل ۔

تفیصین ۔ وحدات ِثمانیہ عکس مستوی ۔

لے استقر ااور تمثیل کا بیان آ کے مستقل اسباق میں آئے گا۔

ا۔ قیاس: ﷺ دو تضیوں سے بنی ہوئی وہ بات ہے جس کے ماننے پرخود بخو دایک اور قضیہ مانا ارقضیہ مانا پڑے۔ ﷺ جسے: ''ہرانسان جان دار ہے'' اور ''ہر جان دارجسم والا ہے'' یہ دوقضیے ہیں،اگر کوئی ان کو مان لے تو اس کو ضرور یہ ماننا پڑے گا کہ ''ہرانسان جسم والا ہے''، کیس وہ دوقضیے تو قیاس ان کو مان لے تو اس کو ضرور یہ ماننا پڑے گا کہ ''ہرانسان جسم والا ہے''، کیس وہ دوقضیے تو قیاس میں کو مان کے تیسری بات قیاس کا نتیجہ ہے۔

چنداصطلاحات یاد کرلیں:

اصغر: متیجه کاموضوع بیسے: مثالِ مٰدکور میں''انسان'۔ اکبر: متیجه کامحمول بیسے: مثالِ مٰدکور میں''جسم والا''۔

مقدمہ: وہ قضیہ جو قیاس کا جز بنے ۔ جیسے: مثال مٰدکور میں'' ہرانسان جان دار ہے'' پہلامقدمہ ہے اور'' ہر جان دارجسم والا ہے'' دوسرامقدمہ ہے۔

صغرى: قياس كاوه مقدمه جس ميں اصغر ہو۔ جيسے: مثالِ مذكور ميں: ''ہرانسان جان دار ہے''۔
کبریٰ: قياس كاوه مقدمه جس ميں اکبر ہو۔ جيسے: مثالِ مذكور ميں ''ہر جان دار جسم والا ہے''۔
حدِّ اوسط: قياس كاوه جز جومكر ر مذكور ہو۔ جيسے: مثالِ مذكور ميں ''جان دار'' كه وه صغرىٰ ميں بھی ہے اور كبریٰ ميں بھی۔
ہے اور كبریٰ ميں بھی۔

نتیجہ نکا لنے کا طریقہ یہ ہے کہ حدِّ اوسط کو حذف کردو، جو باقی رہے وہی نتیجہ ہے۔ جیسے: مثالِ فرکور میں ' جان دار' کو حذف کیا تو باقی رہا' ہرانسان جسم والا ہے' ۔ یہی قیاس کا نتیجہ ہے۔

لہ یہ قیاس فقہا والا قیاس نہیں ہے، بلکہ بیاز قبیل استدلال ہے۔ فقہا والا قیاس منطق کی اصطلاح میں تمثیل ہے جس کا بیان سبق ۳۸ میں آ رہا ہے۔ لے یعنی خواہ وہ واقعی ہوں خواہ فرضی مگر جب ان کو مان لیا گیاتو تیری بات مانی ہوگی۔ چیسے: '' ہرآ دئی گدھا ہے' اور' ہرگدھا پھر ہے' اگر کوئی بید دوفرضی با تیں مان لے تو اس کو یہ مانیا پڑے گا کہ '' ہرآ دئی گرھا ہے' ۔ سے رہی یہ بات کہ نتیجہ کہاں موجبہ کلیے ہوتا ہے اور کہاں موجبہ کر نئیہ اور کہاں سالبہ جزئیہ یہ بات بڑی کتابوں میں آ کے گی۔ اکثر نتیجہ کم درجہ کا کا لیمی صغری و کبری میں سے ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہوتو نتیجہ سالبہ آ کے گا ، کیوں کہ وہی کم درجہ ہے اور گردوں میں سے ایک کا یہ اور ایک سالبہ ہوتو نتیجہ بھی کلیے ہی آ کے گا ، کیوں کہ وہی کم درجہ ہے اور اگر دونوں میں سے ایک کانے اور ایک جزئیہ ہوتو نتیجہ بھی کلیے ہی آ کے گا ، کیوں کہ وہی کم درجہ ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک کانے اور ایک کیے ہوں تو نتیجہ بھی کلیے ہی آ کے گا ۔ چناں چہ بہان شکل کا مثال کا نتیجہ موجبہ کلیے اور تیسری کا اور دونوں کلیے ہوں تو نتیجہ بھی کلیے ہی آ کے گا ۔ چناں چہ بہان شکل کا متیجہ موجبہ کلیے ، دوسری کا سالبہ کلیے اور تیسری اور چوشی کا موجبہ جزئیہ آ یا ہے۔

# ببينتيسوال سبق

#### قیاس کی حیار شکلیس

شکل قیاس کی وہ ہیئت ہے جو حدِ اوسط کے اصغروا کبر کے پاس ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ شکلیں جاریاں۔

بیلی شکل وہ ہے جس میں حدِ اوسط صغری میں محمول اور کبری میں موضوع ہو۔ جیسے: ''ہرانسان جان دار ہے' (صغری) اور' ہر جان دارجسم والا ہے' (کبری ) پس' ہرانسان جسم والا ہے' ( نتیجہ )۔ دوسری شکل وہ ہے جس میں حدِ اوسط صغری اور کبری دونوں میں محمول ہو۔ جیسے: ''ہرانسان جان دار ہے' (صغری) اور''کوئی پھر جان دار نبیں' (کبری) پس' کوئی انسان پھر نہیں' (نتیجہ )۔ جان دار ہے' (صغری) اور''کوئی پھر جان دار نبیل اور کبری دونوں میں موضوع ہو۔ جیسے: ''ہرانسان تیسری شکل وہ ہے جس میں حدِ اوسط صغری اور کبری دونوں میں موضوع ہو۔ جیسے: ''ہرانسان جان دار کھنے جان دار ہے' (صغری) اور ''بعض انسان کھنے والے ہیں' (کبری) پس' 'بعض جان دار کھنے والے ہیں' (کبری) پس' نبیض جان دار لکھنے والے ہیں' (کبری) پس' نبیجہ )۔

چوکھی شکل وہ ہے جس میں حدِ اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہوئے جیسے: "ہر انسان جان دار ہے" (صغریٰ) اور "بعض لکھنے والے انسان ہیں" (کبریٰ) پس "بعض جان دار لکھنے والے ہیں" (نتیجہ)۔

#### تمرين

ذیل میں چند قیاس لکھے جاتے ہیں۔ان میں اصغر، اکبر، حدِّ اوسط، صغریٰ اور کبریٰ کو پیچان کر بتاؤ،اورنتائج بھی بتاؤ۔

ا سہل طریقہ سے بول سمجھے کہ اگر حدِ اوسط، صغریٰ، کبریٰ دونوں میں محمول ہوتو شکلِ ٹانی ہے اور دونوں میں محمول ہوتو شکلِ ٹانی ہے اور اگراس میں موضوع ہوتو شکلِ اول ہے اور اگراس میں موضوع ہوتو شکلِ اول ہے اور اگراس کا الثاہے تو شکلِ رابع ہے۔ (مولا ناجمیل احمد راتھ علیہ)

حجهتىبوال سبق

آ سان منطق ہے اور ہر ناطق جسم ہے۔ ۱۔ ہرانسان عان دار ہے اور کوئی جان دار پیخرنہیں۔ ۲۔ ہرانسان جان دار گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے۔ سو بعض مسلمان نمازی ہیں اور ہر نمازی اللہ کا پیارا ہے۔ ۲۔ بعض مسلمان ڈاڑھی منڈانے والے ہیں اور کوئی ڈاڑھی منڈانے والا اللہ کونہیں بھا تا۔ ۲۔ ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے، اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا فر ماں بردار ہے۔

# حيضتيبوال سبق

# قیاس کی قشمیں

قیاس کی دو قسمیں ہیں: قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی۔

ا۔ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ فدکور ہو۔ ہیسے: ''جب سورج نکلا ہوا ہوتو دن موجود ہوگا' (صغریٰ) ''دلیکن سورج نکلا ہوا ہے' ( کبریٰ) کیس' دن موجود ہوگا' (صغریٰ) اس قیاس میں نتیجہ بعینہ فدکور ہے۔ اور''جب سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا' (صغریٰ) دن موجود ہوگا' (صغریٰ) کیس دن موجود ہوگا' (صغریٰ) کیس ''سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا' نکری دن میں ہے' ( تتیجہ ) اس قیاس میں نتیجہ کی نقیض لیعنی ''سورج نکلا ہوا ہوگا' فدکور ہے۔ قیاسِ استثنائی کی ترکیب ایسے دوقضیوں سے ہوتی ہے جن میں سے پہلا قضیہ شرطیہ ہوتا ہوا دومراحملیہ ،اور دونوں کے درمیان حرف استثنا ''تا ہے ،اس لیے اس کو استثنائی کہتے ہیں۔

اله بعینه نتیجه کے مذکور ہونے کے بیمعنی ہیں کہ نتیجہ کے موضوع ومحمول جس ترتیب سے نتیجہ میں ہیں ای ترتیب سے قیاس میں بلافصل موجود ہوں۔ جیسے: کتاب کی پہلی مثال میں ''دن موجود ہے'' نتیجہ ہے جو صغریٰ میں تالی بن کر موجود ہے، اور دوسری مثال میں ''سورج نکلا ہوانہیں ہے'' نتیجہ ہے اس کی نقیض ''سورج نکلا ہوا ہوگا'' صغریٰ میں مقدم بن کر موجود ہے۔

قیاس استثنائی بنانے کا طریقہ سے ہے کہ کوئی بھی قضیہ شرطیہ لے کراس کو صغر کی بنایا جائے،
پھر حرف ''لیکن' لا کراس کے بعد یا تو اس شرطیہ کے مقدم کو بعینہ یا تالی کو بعینہ یا ان میں سے
پر ایک کی نقیض کو قضیہ حملیہ کی شکل میں رکھ کر کبر کی بنایا جائے، پھر حدِ اوسط گرا کر نتیجہ نکالا
ہوا کے ۔ جیسے: مثالِ مذکور میں'' جب سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا' قضیہ شرطیہ ہے اور
قیاس استثنائی کا صغر کی ہے اور''لیکن' حرف استثنا ہے اور'' سورج نکلا ہوا ہے' بعینہ مقدم ہے
جو کبر کی ہے اور'' دن موجود ہے' متیجہ ہے جو حدِ اوسط حذف کرنے کے بعد نکلا ہے۔
بر قیاس اقتر انی وہ قیاس ہے جس میں متیجہ بعینہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور نہ ہو ۔ اور نہ اس میں
بر قیاس اقتر انی وہ قیاس ہے جس میں متیجہ بعینہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور نہ ہو ۔ اور نہ اس میں
حرف ''لیکن' ہو ۔ جیسے: ''ہر انسان جان دار ہے' (صغر کی) اور''ہر جان دار جسم والا ہے''
( کبر کی) کپین' ہرانسان جسم والا ہے' ( متیجہ ) ۔

فائدہ: قیاسِ اقترانی میں نتیجہ کے اجزاالگ الگ تو مذکور ہوتے ہیں، مگر پورا نتیجہ بعینہ یا اس کی فائدہ: قیاسِ اقترانی میں نتیجہ کے اجزاالگ الگ تو مذکور ہوتے ہیں۔ نقیض مذکور نہیں ہوتی، نہاس میں حرف ''لیکن' ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کواقترانی کہتے ہیں۔ اقتران کے معنی ہیں ''ملنا''، اس قیاس میں صغریٰ کبریٰ ملے ہوئے ہوتے ہیں''لیکن' کا فصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کواقترانی کہا جاتا ہے۔

# سينتيسوال سبق

#### استقرا كابيان

استقر اکے لغوی معنی ہیں جائزہ لینا، تلاش وجبچو کرنا۔اوراصطلاحی معنی ہیں کسی کلی کی جزئیات کا جائزہ لینااور جب ہر ہر جزئی میں کوئی خاص بات ملے تو کلی کے تمام افراد پراس خاص بات کا حکم کر دینا۔ جیسے: '' وہلی کا رہنے والا'' ایک کلی ہے اور دہلی میں رہنے والے سب لوگ اس کی لئے نہ صغریٰ میں نہ کبریٰ میں۔اور بعینہ فدکور نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ نتیجہ کے موضوع وجمول اس ترتیب سے جس ترتیب سے وہ نتیجہ میں ہیں صغریٰ یا کبریٰ میں نہ ہوں، مگر نتیجہ کے موضوع وجمول کا الگ الگ ہوکر فدرہونا ضروری ہے۔

جزئیات ہیں، کسی نے ان کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہرایک عقل مند ہے، پس اس نے کلی تھم لگادیا کہ دبلی کے رہنے والے عقل مند ہیں تو بیاستقرائی تھم ہے۔ استقرا کا تھم: استقرایقین کا فائدہ نہیں ویتا، اس لیے کہ ممکن ہے دبلی کا رہنے والا کوئی آدمی ایسا بھی ہوجس میں عقل نہ ہواوروہ اس شخص کی تلاش میں نہ آیا ہو۔ البتہ اگر کسی کلی کے افراد محدود ہوں، ہر ہر فرد کا جائزہ لے کرکوئی تھم لگایا جائے تو وہ قطعی ہوگا۔ جیسے: اہل حق کا یہ فیصلہ کہ تمام صحابۂ کرام نیون نیڈیم جینن روایت حدیث میں معتبر ہیں۔

# الرتيسوال سبق

#### حمثيل كابيان

ممثیل کے لغوی معنی ہیں مشابہت دینا، ایک جیسا ہونا بتلانا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں جب کسی خاص جزئی میں کوئی بات (حکم) ملے اور سوچنے سے اس کی وجہ (علت) بھی معلوم ہوجائے، پھر وہی وجہ ایک دوسری جزئی میں بھی پائی جائے، پس اس میں بھی وہی بات ثابت کرنا تمثیل ہے، فقہا کی اصطلاح میں اس کو قیاس کہتے ہیں۔ جیسے: قرآن پاک میں بھی ہے کہ شراب حرام ہے، اور غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کی وجہ نشہ آ ور ہونا ہے، اب یہی وجہ بھنگ، فیم برس اور گانچ میں بھی بائی گئی تو ان میں بھی حرام ہونے کا حکم لگا دیا۔

ممثیل میں جار چیزیں ہوتی ہیں:

ا۔اصل (مَقِیْس علیہ): پہلی چیز جس میں وہ حکم ملاہے۔ جیسے: شراب۔
۲۔فرع (مَقِیْس): دوسری چیز جس میں پہلی چیز کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ جیسے: بھنگ وغیرہ۔
س۔علت وہ وجہ ہے جو پہلی چیز میں سے سوچ کر نکالی گئی ہے۔ جیسے: نشہ آ ور ہونا۔
لے بھنگ: ایک قتم کی نشلی پتی۔افیم: افیون، مشہور زہر ملی اور نشلی چیز جو پوست کے رس کو منجد کر کے بنائی جاتی ہے۔ چیس: ایک نشہ جو بھنگ کے پتول اور افیون سے تیار کیا جاتا ہے، اسے تمبا کو کی طرح پیتے ہیں۔
گانجا: بھنگ کا پودا اور بھنگ کے بیج جن کو چلم میں رکھ کر بیتے ہیں۔

سم تظم : وہ بات جواصل میں تھی اور اس کوفر ع میں بھی جاری آیا گیا۔ جیت : حرام ہونا۔ شمنیل کا تھم : شمنیل سے بھی یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہونا ،اس لیے کہ تقییس علیہ میں ت جو علت نکالی گئی ہے ممکن ہے وہ اس تھم کی علت نہ ہو۔

# انتاليسوان سبق

# دليل لتي اور دليل إتي

حدِ اوسط نتیجہ کے علم کی علت ہے: قیاس میں دوقفیوں کو ماننے کی وجہ سے جوہم کو نتیجہ کاعلم ہوتا ہے وہ حدِ اوسط کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے: "ہرانسان جان دار ہے" (صغریٰ) اور "ہر جان دار ہے" (سغریٰ) ان دو ہا توں سے ہمیں بیعلم ہوا کہ ہرانسان جسم والا ہے، بیعلم ہمیں حدّ اوسط" جان دار" کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور اس کی وجہ بیے کہ پہلے صغریٰ میں حد اوسط اصغرے لیے ثابت کی گئی ہے، پھر کبریٰ میں اسی حدّ اوسط کے لیے اکبرکو ثابت کیا گیا ہے اور ثابت کا ثابت ہوگا اور ثابت کا ثابت ہوگا اور شابت کا ثابت ہوگا اور میں نتیجہ ہے۔ کے خلاصہ بیہ ہے کہ حدّ اوسط قیاس میں ہمارے لیے نتیجہ کے علم کی علت ہے۔

ا مثلاً: کسی نے قیاس جلایا کہ چور کی طرح عاصب کا بھی ہاتھ کا ٹنا جا ہیے، کیوں کہ دونوں میں علت مشتر کہ غیر کا مال بدوں رضا مندی لینا ہے تو یہ بات بایں وجہ سے نہیں ہے کہ مقیس علیہ یعنی چوری میں علت فقط غیر کا مال لینانہیں ہے، بلکہ خفیہ طور پر لینا ہے اور سے بات غصب میں نہیں پائی جاتی ،اس لیے غصب میں ہاتھ کا شے کا حکم ثابت نہ ہوگا ، دوسری سزا جومناسب ہوگی دی جائے گی۔

کے لیے حداوسط'' جان دار'' کو ثابت کیا گیا ہے اس میں'' انسان'' اصغرہے، کیوں کہ وہ نتیجہ کا موضوع ہے، اس کے لیے حداوسط'' جان دار'' کو ثابت کیا گیا ہے اور'' ہر جان دارجسم دار ہے'' کبریٰ ہے، اس میں''جسم والا ہونا'' اکبر ہے، کیوں کہ وہ نتیجہ کامحمول ہے، اس کوحد اوسط کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ پس جسم دار ہونا جان دار ہونے نے توسط سے انسان کے لیے بھی ثابت ہوگا اور نتیجہ نکلے گا کہ'' ہرانسان جسم والا ہے''۔

دلیل کی: وہ قیاس ہے جس میں حد اوسط جس طرح نتیجہ کے علم کی علت ہے، کے حقیقت میں بھی علت ہو۔ جیسے: ''زمین دھوپ والی ہے' (صغریٰ) اور ''ہر دھوپ والی چیز روشن ہوتی ہے' ' (سغریٰ) اور ''ہر دھوپ والی چیز روشن ہوتی ہے' (کبریٰ) پس''زمین روشن ہے' (نتیجہ)۔اس قیاس میں حدِّ اوسط''دھوپ والی' ہے۔اسی کے توسط سے یہ بات معلوم ہوئی کہ''زمین روشن ہے' اسی طرح حقیقت میں بھی دھوپ والی ہونا روشن ہونے کی علت ہے۔

دلیل انی بی وہ قیاں ہے جس میں حد اوسط صرف نتیجہ کے علم کی علت ہو، حقیقت میں علت نہ ہو، بلکہ واقع سے میں معاملہ الٹا ہو۔ جیسے: یہ کہنا کہ' زمین روش ہے' (صغری) اور' ہر روش چیز دھوپ والی ہے' ( منیزی) اس قیاس میں حد اوسط دھوپ والی ہے' ( منیزی) اس قیاس میں حد اوسط ''روشن ہونا' ہے اس کے ذریعہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین دھوپ والی ہے، مگر حقیقت میں دھوپ والی ہونے کی علت روشن نہیں ہے، روشن تو بجل کی بھی ہوسکتی ہے، بلکہ معاملہ الٹا ہے، کیوں کہ دھوپ کی وجہ سے دھوپ نہیں ہوتی۔ ہے۔ کیوں کہ دھوپ کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے دھوپ نہیں ہوتی۔ ہے۔ کیوں کہ دھوپ کی وجہ سے دھوپ نہیں ہوتی۔ ہے۔ کیوں کہ دھوپ کی وجہ سے دھوپ نہیں ہوتی۔ ہے۔

ا یا یوں کہو کہ اصغر کے لیے اکبر کے ثبوت کی علت ہے۔

ع دلیلِ لمی ہے کسی بات کو ثابت کرنا تعلیل کہلاتا ہے اور دلیلِ انی سے ثابت کرنا استدلال کہلاتا ہے۔ سلے حقیقت اور واقع ایک ہی چیز ہیں۔

سے آسان طریقہ سے بول سمجھنا چاہیے کہ کسی تھم کو اس کی علت واقعیہ سے ثابت کرنا دلیل لمی ہے اور کسی علامت سے ثابت کرنا دلیل انی ہے۔ جیسے: آگ علت ہے دھویں کی اور دھواں علامت ہے آگ کی۔
پس اگر کسی نے بھٹی میں آگ جلتی دیکھی جس کا دھواں چہنی کے ذریعہ اوپر نکل رہا ہے اور اس نے وہ دھوال نہیں دیکھا اور کہا کہ آگ موجود ہوگا، پس دھوال موجود ہوگی تو دھواں بھی موجود ہوگا، پس دھوال موجود ہے۔ تو یہ دلیل لمی ہے اور اگر کسی نے صرف چہنی سے دھوال نکلتے دیکھا اور آگ نہیں دیکھی اور کہا کہ دھوال موجود ہوگا، پس آگ موجود ہوگا تو آگ بھی موجود ہوگا، پس آگ موجود ہوگا اور جب دھوال موجود ہوگا تو آگ بھی موجود ہوگا، پس آگ موجود ہوگا اور جب دھوال موجود ہوگا تو آگ بھی موجود ہوگا، پس آگ موجود ہے۔ تو یہ دلیلِ انی ہے۔ موجود ہوگا وی گائٹن گائی گائی۔

# حاليسوان سبق

تمريني

۲ ـ قیاس کی تعریف اور مثال بیان کرو؟ ٧- اكبركس كو كهنتے ہيں؟ ٢ ـ صغري كس كو كهتے ميں؟ ٨ - حدّ اوسط كس كو كهت بين؟ ۱۰۔شکل کی تعریف کرو۔ ۱۲\_شکلِ دوم کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۱۴\_شکل چہارم کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ١٦\_ قياسِ استثنائی کی تعريف اور مثال بيان كرو\_ ٨١ - قياسِ استنائى كى وجدتسميه كيا ہے؟ 9- قیاس افتر انی کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ ۲۰ قیاس افتر انی کی وجد تسمیه بیان کرو۔ ۲۲\_استقرا کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۲۴ تمثیل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ٢٦ - تمثيل مير كتني چيزيں ہوتی ہيں؟ ۲۸\_فرع کس کو کہتے ہیں؟ ٣٠ عم كس كو كهتے بين؟ ٣٢ - قياس مين نتيجه كاعلم كيسے موتا ہے؟ سس- دلیل کمی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ سس- دلیلِ انی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

ا حجت كى كتى قىمىس بين؟ ٣- اصغرکس کو کہتے ہیں؟ ۵ مقدمهٔ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ۷- كېرى كس كو كېتى بين؟ و نتجه نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اا۔شکل اول کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ۱۳\_شکل سوم کی تعریف مع مثال بیان کرو۔ ١٥ - قياس كى كتنى قسمىس بين؟ 21- قیاس استنائی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ال-استقرا كے لغوى معنی كيا ہيں؟ ۲۳۔استقرا کا حکم کیا ہے؟ ۲۵ یشیل کی تعریف اور مثال بیان کرو؟ ٢٤ - اصل كس كو كهتي بين؟ ۲۹\_علت کس کو کہتے ہیں؟ اس تمثیل کا حکم کیا ہے؟

# التاليسوال سبق

### مادهٔ قیاس کا بیان

قیاس کی مادہ کے اعتبار سے پانچ قسمیں ہیں: قیاسِ بر ہانی، قیاسِ جدلی قیاسِ خطابی،
قیاسِ شعری اور قیاسِ سفسطی اوران کو صناعاتِ خسہ بھی کہتے ہیں۔

ا۔ قیاسِ بر ہانی وہ قیاس ہے جو مقد مات کے بقینیہ سے بنے، خواہ وہ مقد مات بدیہی ہوں یا نظری ۔ جیسے: ''حضرت مجمد طلح آئے اللہ کے رسول ہیں'' (صغری ) اور''اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہیں'' ( تتیجہ )۔

الاطاعت ہے'' ( کبری ) پس''حضرت مجمد طلح آئے واجب الاطاعت ہیں'' ( تتیجہ )۔

عرف وہ قیاس ہے جو مقد ماتِ مشہورہ سے یا کسی فریق کے مانے ہوئے مقد مات سے بنے ،خواہ وہ مقد مات صحیح ہوں یا غلط ۔ جیسے: ہندؤوں کا یہ کہنا کہ' جانور ذرج کرنا براہے'' ( کبری ) اور''ہر برا کام واجب الترک ہے'' ( کبری ) پس'' جانور کا ذرج کرنا واجب الترک ہے'' ( کبری ) پس'' جانور کا ذرج کرنا واجب الترک ہے'' ( کبری ) پس'' جانور کا ذرج کرنا واجب الترک ہے'' ( کبری ) پس'' جانور کا ذرج کرنا واجب الترک ہے'' ( کبری ) پس'' جانور کا ذرج کرنا واجب الترک ہے'' ( کبری ) پس'' جانور کا ذرج کرنا واجب الترک ہے'' ( تتیجہ ) ۔ ( باقی اقسام آئیدہ سبق میں آئیں گی ۔ )

لہ ذہن میں اگر کسی بات کا واقع کے موافق ہونا نہ ہونا برابر ہوتو بیشک ہے، اور اگر ایک زیادہ اور ایک کم ہو تو غالب بہلوظن اور مغلوب بہلو وہم ہے، اور اگر ایک ہی بہلو ذہن میں ہو دوسرے بہلو کا خیال بھی نہ ہوتو وہ یقین ہے۔ چوں کہ قیاس کے مقد مات تصدیق ہوتے ہیں اور شک اور وہم تصدیق نہیں ہیں، اس کیے یہاں شکی اور وہمی مقد مات کو بیان نہیں کیا جاتا۔

مع مقدمات يقينيه كابيان آ كسبق نمبرس مين آربا ہے۔

# بياليسوال سبق

# قیاس کے باقی اقسام

س قیاسِ خطانی وہ قیاس ہے جوالیسے مقدمات سے بنے جن کے بارے میں غالب گمان سیحے ہونے کا ہو۔ جیسے: 'دکھیتی نفع بخش چیز ہے' (صغریٰ) اور' ہر نفع بخش چیز اختیار کرنے کے قابل ہے' (کبریٰ) پس' کھیتی کرنا اختیار کرنے کے قابل ہے' (نتیجہ)۔ سے قیاسِ شعری وہ قیاس ہے جوالیسے مقدمات سے بنے جو محض خیالی ہوں خواہ واقع میں سے ہوں یا جھوٹے۔ جیسے: زید جاند ہے (صغریٰ) اور ہر جاند روشن ہے (کبریٰ) پس زید

یچ ہوں یا جھوٹے۔ جیسے: زید جاند ہے (صغریٰ) اور ہر جاند روشن ہے ( کبریٰ) پس زید روشن ہے ( بتیجہ )

۵۔ قیاسِ سفسطی وہ قیاس ہے جو وہمی اور جھوٹے مقدمات سے بنے۔ جیسے:''ہرموجود چیز اشارہ کے قابل ہے'' (صغریٰ) اور''جواشارہ کے قابل ہے جسم والا ہے'' ( کبریٰ) پس''ہر موجود جسم والا ہے''' (نتیجہ)۔

یا گھوڑے کی نصور کے بارے میں کہیں کہ' یہ گھوڑا ہے' (صغریٰ) اور' ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے' ( کبریٰ) پس' یہ ہنانے والا ہے' ( نتیجہ )۔

فائدہ: صناعات ِخمسہ میں سے معتبر صرف بر ہان ہے، وہی مفیدِ یقین ہے، باقی کوئی مفیدِ طن ہے، اورکوئی کی کھیے ہیں۔ ہے اورکوئی کچھ بھی نہیں۔

# تينتا ليسوال سبق

یقینی مقدمات کی چھشمیں ہیں: اولیات، فطریات، حدسیات، مشاہدات، تجربیات اور

له لیعنی جن کا منشا خیال محض ہو۔

علی اس قیاس کا صغری باطل ہے، کیوں کہ ہوا موجود ہے مگر وہ اشار ہُ حسیہ کے قابل نہیں ہے۔

ا۔ اوّ لیات وہ قضایا ہیں کہ صرف موضوع ومحمول کے ذہن میں آنے سے عقل ان کوسلیم کر لے، دلیل کی بالکل ضرورت نہ ہو۔ جیسے: کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ ۴\_فطریات وہ قضایا ہیں کہ جب وہ ذہن میں آئیں تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہ ہو۔ جیے: حار جفت ہے اور تین طاق ہے۔

سے حدسیات وہ قضایا ہیں جن کی طرف ذہن ایک دم پہنچ جائے ، مستحریٰ کبریٰ ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے:فننحو کے ماہر سے یو چھا جائے کہ مساجہ ڈکیا ہے؟ تو وہ فوراً کے گا کہ غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع کا وزن ہے۔

سم\_مشاہدات وہ قضایا ہیں جوحواسِ خمسہ ظاہرہ کی حواسِ خمسہ باطنہ سے جانے گئے ہول۔ جیسے: سورج روثن ہے، یہ آ نکھ کے ذریعیہ معلوم کیا گیا ہے۔ اور ہمیں بھوک پیاس کگتی ہے، یہ حواس باطنی کے ذریعہ حکم کیا گیا ہے۔

۵۔ تجر بیات وہ قضایا ہیں جو بار بار کے تجربہ سے معلوم ہوئے ہوں۔ جیسے: گل بنفشہ فرکام کے لیے نافع ہے۔ یہ بات بار بار کے تجربے سے معلوم ہوئی ہے۔

لے اس قضیہ میں جار کے جفت ہونے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے دو برابر حقے ہوتے ہیں،اسی طرح تین کے طاق ہونے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے۔ یک حدسیات میں بھی ذہن اولاً دلیل کی طرف حرکت کرتا ہے پھر مطلوب کی طرف، مگر بیر کت یک دم ہو جاتی ہے اور فکریات میں یہ دونوں حرکتیں آ ہستہ آ ہستہ ہوتی ہیں۔بس یہی دونوں میں فرق ہے۔ سے جو چیزیں حواسِ ظاہرہ سے جانی جاتی ہیں وہ حیّات کہلاتی ہیں اور جو چیزیں حواسِ باطنہ سے جانی جاتی میں وہ وجدانیات کہلاتی ہیں۔حواسِ خمسہ ظاہرہ یہ ہیں: اسمَع ۲ے بھریسے ذا کقیہ ہے۔شامّہ۔۵-لامسہ-اورحواسِ خمسه باطنه بيه بين: احس مشترك ٢- خيال ٢- متصرفه - ١٧ - وهم - ٥ - حافظه-سے گل بنفشہ: بنفشہ کے پھول۔ بنفشہ ایک خودرو بوٹی ہے جو برفانی پہاڑوں پریالبِ دریا پیدا ہوتی ہے اور نزلہ زکام وغیرہ میں استعال کی جاتی ہے۔

۲\_متواترات وہ قضایا ہیں جولوگوں کی اتنی بڑی تعداد کے ذریعہ معلوم ہوئے ہوں جن کا جھوٹ پراتفاق کرلیناعقل باور نہ کرے۔ جیسے: قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمصطفیٰ اللہ آبائی آخری نبی ہیں۔ یہ باتیں ہم کوالی خبروں سے معلوم ہوئی ہیں کہ ہم ان کوجھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔

# جواليسوال سبق

#### تمريني

ا۔ صورتِ قیاس کس کو کہتے ہیں؟

۳۔ مادہ کے اعتبار سے قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟

۵۔ قیاسِ جدلی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

۲۔ قیاسِ خطابی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

۲۔ قیاسِ خطابی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

۱۔ قیاسِ خطابی کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

۱۔ صناعاتِ خمسہ میں سے معتبر کون ہے؟

۱۔ صناعاتِ خمسہ میں سے معتبر کون ہے؟

۱۔ صناعاتِ خمسہ میں سے معتبر کون ہے؟

۱۔ مقدماتِ یقینیہ کتنے ہیں؟

۱۔ مقدماتِ کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

۱۔ حسیات کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

۱۔ متوابرات کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

۱۔ متوابرات کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

کا۔ متوابرات کی تعریف مع مثال بیان کرو۔

# بينتا ليسوال سبق

#### تمريني

تصدیقات تمام ہوئے اوراس کے ساتھ کتاب پوری ہوئی۔ ذیل میں تصدیقات کی تمام اصطلاحیں یکجالکھی جاتی ہیں ان کوخوب یاد کرلو، اور آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کر واور استاذ صاحب بھی سوالات کریں۔

رابطر\_ محصوره (مسوره)مهمله۔ مخصوصه (شخصیه )طبعیه-سالبه کلیه۔ سالبه جزئيبه موجبه کلیه موجبه جزئیه متصالز ومبير متصلها تفاقيهيه منفصله اتفاقيه، هيقيه به مانعة الجمع به مانعة الخلوب منفصله عنادبيه نقيضين -نقيض-تناقض\_ وحدات ِثمانیه ِ وحدت محمول۔ وحدت مکان۔ وحدت شرط وحدتِ قوت و فعل \_ وحدت جزوكل \_ وحدت إضافت \_ وحدت زمان \_ عکس مستوی۔ قیاس۔ اصغر صغریٰ، کبریٰ، حدّ اوسط۔ شکل۔ اشكال اربعه مقدمه قیاس۔ قیاس اشتنائی۔ تمثيل-قياس اقتراني \_ استقراب اصل۔ فرع۔ علت۔ وليل لمي \_ دلیل انی ۔ صورتِ قیاس۔ مادۂ قیاس۔ قیاسِ برمانی۔ قیاسِ جدلی۔ قیاسِ شعری - قیاسِ مفسطی - صناعات ِ خمسه -قياس خطابي \_ اولیات۔ فطریات۔ حدسیات۔ مشاہدات۔ تجربیات۔ متواترات\_

# صميمه

# کتاب میں جوتمرینات ہیں، کسی مصلحت سے ان کاحل یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر (۱)

ارزیدکا گھوڑا جواب: تصور (مرکب اضافی ہے) ۲-عمروکی بیٹی جواب: تصور (مرکب اضافی ہے) سے زید کاغلام جواب: تصور (مرکبِاضافی ہے) ہے۔ ٹویی جواب: تصور (مفردکلمہہ) ۵۔ اچھی ٹویی جواب: تصور (مرکب توصفی ہے) ٢ - برخالد كابيا ہوگا جواب: تصور (ہوگا كہنے سے شك ظاہر ہور ہاہے اور شك تصديق نہيں ہے) ے۔ ٹھنڈایانی جواب: تصور (مرکب توصفی ہے) ٨ حضرت محر للنُّائِمَ الله كے ستج رسول ہيں۔ جواب: تصديق (جمله تامه خبريه يقينيه ہے) 9 جنّت جواب: تصور (مفردکلمہ ہے) ۱۰ دوزخ جواب: تصور (مفردکلمہ ہے) اا۔ جنت کی تعمیں جواب: تصور (مرکبِ اضافی ہے) ۱۲۔ دوزخ کاعذاب جواب: تصور (مرکب اضافی ہے) ارجنت برحق ہے۔ جواب: تصدیق (جملہ تامہ خبریہ یقینیہ ہے) ا قبر کاعذاب حق ہے۔ جواب: تصدیق (جملہ تامہ خبریہ یقینیہ ہے) ۵ا۔ دہلی جواب: تصوّر (مفرد کلمہ ہے) ۲۱۔ ملّہ معظمہ جواب: تصور (مرکب توصفی ہے)

#### سبق نمبر (٢

ا۔ بل صراط جواب: تصورِ نظری (دوزخ کے اوپر جنّت میں جانے کے لیے بل) ۲۔ جنّت جواب: تصورِ نظری (آخرت میں نیک لوگوں کا ٹھکانا) ۳۔ دوزخ جواب: تصورِ نظری (آخرت میں برے لوگوں کا ٹھکانا)

سم قبر کا عذاب جواب انصور اظری ( عالم برزخ بین برے اوگوں کو ہونے والی سزا) ۵۔ عاند بواب: تصور بدیمی

۸\_ز مین جواب: تصور بدیهی

کے آ سان جواب : تصور بدیمی

٩ ۔ دوزخ موجود ہے۔ جواب اتصدیق نظری ( کیوں کہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوگی) ١٠ ميزان عمل جواب اتصور نظري (اعمال كاتلنا آساني سے مجھ ميں نہيں آسكتا)

اا۔ جنت کی نعمتیں جواب تصور نظری ( کیوں کہ جب جنت ہی تصور نظری ہے تو اس کی نعمتیں بدرجه اولی نظری ہوں گی)

ا عمرو کا بیٹا کھڑا ہے۔ جواب: تصدیقِ بدیہی

المار حوض کوژر جواب: تصورِنظری (میدانِ قیامت کا وہ حوض جو جنّت کی نہر کوژ سے بھرا جائے

گاجس سے نیک اہل حشر پییں گے )

۱۲ کور جنت کی نہر ہے۔ جواب: تقید بق نظری

10- آ فابروش ہے جواب: تصدیق بدیمی

11۔ بغداد جواب: جو جانتا ہے اس کے لیے تصور بدیبی اور جونہیں جانتا اس کے لیے تصور نظری

١٥- امريكه جواب: تصور بديبي يا نظري

١٨ ـ معبودِ برحق صرف الله تعالىٰ ہے۔ جواب: مسلمان کے لیے تصدیق بدیہی اور کا فرکے لیے تقيديق نظري-

سبق نمبر 🕥

ا ـ سر کا ہلا نا ـ ہاں یانہیں جواب: دلالت غیرلفظیہ وضعتیہ

٣-سرخ حجندُ ي-ريل كالفهرنا جواب: دلالت غيرلفظيه وضعيّه

س- دهوپ - آفتاب جواب: دلالت غيرلفظيه عقليه

کے کور جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو ہمارے نبی صاحب للنظائم کو اللہ تعالی نے عطافر مائی ہے۔

م اوه اوه - رنج وصدمه جواب: دلالتِ لفظيه طبعيه - ٥ قلم كامدلول لكهنے كا آله اور دلالتِ لفظيه وضعیه - ٥ قلم كامدلول لكهنے كا آله اور دلالتِ لفظيه وضعیه - ٢ شختی كامدلول لكری كا حجونا تخته جس پر بیچ لكهتے میں اور دلالتِ لفظیه وضعیه - ٥ مدرسه كامدلول تعلیم گاه اور دلالتِ لفظیه وضعیّه - ٨ مرزید كامدلول و شخص ہے جس كا نام زید ہے اور دلالتِ لفظیه وضعیّه - ٩ انسان كامدلول بهم لوگ میں ، یعنی الله كی و همخلوق جس كی تعریف حیوانِ ناطق ہے اور دلالتِ لفظیه وضعیّه - ٩ انسان كامدلول بهم لوگ میں ، یعنی الله كی و همخلوق جس كی تعریف حیوانِ ناطق ہے اور دلالتِ لفظیه وضعیّه -

#### سبق نمبر 🛆

#### سبق نمبر (٩

ا۔احد (مفرد)

۳۔مظفّر کُر (مفرد)

۳۔مظفّر کُر (مفرد)

۳۔اسلام آباد (مفرد، پاکستان میں ایک شہرکانام)

۹۔ ظہر کی نماز (مرکب)

۲۔ رمضان کا روزہ (مرکب)

۲۔ ماہِ رمضان (مفرد اورلفظ ماہ نام کا جزہے)

۸۔جامع مسجد د، ملی (مفرد، کیوں کہ نینوں لفظ مل کرنام ہیں)

۹۔جامع مسجد د، ملی خدا کا گھرہے۔ (مرکب)

سبق نمبر 🛈

س\_میری بکری (جزئی)

۲ \_ بکری (کلی)

ا\_گھوڑا (کلی)

آ سان منطق الله علام (جزئی) ۵ سورج (کلی) الله سورج (بزئی) الله علام (جزئی) ۱ سورج (کلی) ۱ سید کرته (کلی) ۱ سید کرد (جزئی) ۱ سیاره (کلی) ۱ سیاره (کلی) ۱ سید کرد (جزئی) ۱ سیاره (کلی) ۱ سید پانی (جزئی) (جزئی) (جزئی) (جزئی) (جزئی (جزئی) (جزئی) (جزئی (جزئی) (جزئی) (جزئی (جز

سبق نمبر 🕕

ا جہم نامی ۔ درخت انار میں اول دوم کے لیے کلی ذاتی ہے۔
۲۔ سرخ ۔ انار میں اول دوم کے لیے کلی عرضی ہے۔
۳۔ حیوان ۔ فرس میں اول دوم کے لیے کلی ذاتی ہے۔
۴۔ قوی ۔ گھوڑا میں اول دوم کے لیے کلی عرضی ہے۔
۵۔ کشادہ ۔ مسجد میں اول دوم کے لیے کلی عرضی ہے۔
۲۔ جسم ۔ پھر میں اول دوم کے لیے کلی عرضی ہے۔
کے سخت ۔ پھر میں اول دوم کے لیے کلی ذاتی ہے۔
۸۔ لوہا۔ چاقو میں اول دوم کے لیے کلی ذاتی ہے۔ کیوں کہ چاقو کے دوا جز اہیں ، لوہا اور لکڑی۔
۹۔ تیز ۔ چاقو میں اول دوم کے لیے کلی عرضی ہے۔
۱۔ تیز ۔ چاقو میں اول دوم کے لیے کلی عرضی ہے۔

# سبق نمبر 🏵

ا۔حیوان جنس ہے فرس کے لیے۔ ۲۔جسم نامی جنس ہے درخت ِ انار کے لیے، کیوں کہ جب اس کے ساتھ فصل ملے گی تب انار کا درخت دوسرے اجسام ِ نامیہ سے متاز ہوگا۔ ۔ حساس فصل ہے حیوان کے لیے، کیوں کہ حساسیت قدیم نظریہ کے اعتبار سے صرف حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ میں صابل فصل ہے فریں کے لیمہ مصلہ جنس میں فریس کے لیمہ

۵۔جسم مطلق جنس ہے فرس کے لیے۔ ۸۔ممیانافصل ہے بکری کے لیے۔ سم صابل فعل ہے فرس کے لیے۔ 2 - ناہق فعل ہے حمار کے لیے۔

#### سبق نمبر (۱)

ا۔ کا تب خاصہ ہے انسان کا۔ سے ماشی (چلنے والا) عرضِ عام ہے بخنم ( بکری) کا۔ سے ماندی عرضِ عام ہے انسان کا، کیوں کہ ہندی ہونا انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور ہندوستان کی ہر چیز ہندی ہے۔

#### سبق نمبر 🍘

ا جواب: حیوان ۲ جواب: حیوان ۳ جواب: جسم مطلق ۲ جواب: جسم مطلق ۲ جواب: حیوان مطلق ۲ جواب: حیوان صابل ۲ جواب: حیوان نامق (رینکنے والا) ۱ جواب: جسم مطلق ۱ د جواب: جو هر د

#### سبق نمبر 🕲

ناطق: انسان کی فصلِ قریب ہے۔جسم: انسان کی جنسِ بعید بھی ہے اور فصلِ بعید بھی۔ جسم نامی: انسان کی جنسِ بعید بھی اور فصلِ بعید بھی۔ ناہتی: گدھے کی فصلِ قریب ہے۔ صابل: گھوڑ ہے کی فصلِ قریب ہے۔حساس: انسان کی فصل بعید ہے۔ نامی: انسان اور دیگر حیوانات کے لیے جنسِ بعید بھی ہے اور فصلِ بعید بھی ہے۔

# سبق نمبر 🕥

ا۔ حیوان اور فرس میں عموم وخصوص مطلق ہے، اول عام مطلق اور ثانی خاص مطلق ہے۔ ۲۔انسان اور حجر میں تباین ہے۔

سے جسم اور حمار میں عموم وخصوص مطلق ہے، اول عام مطلق اور ثانی خاص مطلق ہے۔ سے سم حیوان اور اسود میں عموم وخصوص من وجہہے، مارّ وُ اجتماعی کالی بھینس ہے اور ماد وُ افتراقی سفيد بيل اور سياه ٿو يي ہيں۔

۵۔جسم نامی اور تھجور کے درخت میں عموم وخصوص مطلق ہے، اول عام مطلق اور ثانی خاص

۲۔ حجراورجسم میں عموم وخصوص مطلق ہے۔ کے انسان اورغنم میں تباین ہے۔ ٨ ـ رومی اورانسان میں عموم وخصوص مطلق ہے، اول خاص مطلق اور ثانی عام مطلق ہے۔ •ا۔فرس اور صابل میں تساوی ہے۔ 9 عنم اورحمار میں تباین ہے۔ اا۔حساس اور حیوان میں تساوی ہے۔

ا۔ جو ہرِ ناطق حد ناقص ہے انسان کی ، کیوں کہ جنس بعید اور فصل قریب سے مرکب ہے۔ ۲۔جسم نامی ناطق حد ناقص ہے انسان کی۔ المعتبم حساس حدناقص ہے حیوان کی ، کیوں کہ جسم حیوان کی جنس بعید ہے اور حساس فصل قریب ہے۔ ہے۔ جسم متحرک بالا رادہ حد ناقص ہے حیوان کی ، کیوں کہ جس بعید اور فصل قریب سے مرکب ہے۔ ۵۔حیوانِ صابل صد تام ہے فرس کی۔ ۲۔ حیوانِ نا ہق صد تام ہے حمار کی۔ 2-جسم نابق حد ناقص ہے جماری۔ ٨ - حماس حدِّی ناقص ہے حیوان کی ، کیوں کہ بیاتعریف صرف فصل قریب سے ہے۔

٩- ناطق حدّ ناقص ہے انسان کی۔

ادال كلمة إلى حدِّ تام ب كلمه كي ، كيول كه اس ميس لفظُّ جنسِ قريب ب اور وُضِعَ إلى فصل قريب ب- اور وُضِعَ إلى فصل قريب ب- .

الدالفعل إلخ حدِ تام معلى كى كول كه كلمةً جنسِ قريب ماور دَلّت إلى فصل قريب ب-

# سبق نمبر 💬

ا عمرومسجد میں ہے، قضیہ تخصیہ ہے۔

۳ - ہر گھوڑا ہنہنا تا ہے، محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۸ - کوئی گدھا بے جان نہیں ہے، محصورہ سالبہ کلیہ ہے۔

۵ - بعض انسان لکھنے والے ہیں، محصورہ موجبہ جزئیہ ہے۔

۲ - بعض انسان اَن پڑھ ہیں، محصورہ موجبہ جزئیہ ہے۔

۲ - بر گھوڑا جسم والا ہے، محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۹ - ہر جان دار مرنے والا ہے، محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۱۱ - ہر متواضع معزز ہے، محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۱۱ - ہر متواضع معزز ہے، محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۱۱ - ہر متواضع معزز ہے، محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۱۱ - ہر مراح اس جمعورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۱۱ - ہر مراح اس جمعورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۱۱ - ہر مراح سے خوار ہے، محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔

۱۱ - ہر مراح اس خوار ہے، محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔

### سبق نمبر 😭

ا۔اگریہ شے گھوڑا ہے تو جسم ضرور ہے، شرطیہ موجبہ متصلان ومیہ ہے۔ ۲۔اگر گھوڑا ہنہنانے والا ہے تو انسان جسم والا ہے، شرطیہ موجبہ متصله اتفاقیہ ہے۔ ۳- یہ بات نہیں ہے کہ اگر رات ہوگی تو سورج فکلا ہوا ہو، شرطیہ سالبہ متصله لزومیہ ہے، کیوں کہ رات کے پائے جانے پر سورج نکلنے کی نفی لازمی ہے۔ ۴۔اگر سورج فکے گاتو زمین روشن ہوگی ، شرطیہ موجبہ متصلہ لزومیہ ہے۔ ۵۔اگر وضو کرو گے تو نماز صحیح ہوگی ، شرطیہ موجبہ متصلہ لزومیہ ہے۔ ۲۔اگر ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ کرو گے تو جنّت میں جاؤ گے ، شرطیہ موجبہ متصلہ لزومیہ ہے۔

#### سبق نمبر 🕙

ا۔ یہ شے گھوڑا ہے یا گدھا، شرطیہ موجبہ منفصلہ عنادیہ اور مانعۃ الجمع ہے۔

۲۔ یہ چیز یا تو جان دار ہے یا سپید ہے، شرطیہ موجبہ منفصلہ اتفاقیہ ہے۔

۳۔ زید عالم ہے یا جاہل ہے، شرطیہ موجبہ منفصلہ عنادیہ اور تقیقیہ ہے۔

۶۔ بحر بولتا ہے یا گونگا ہے، شرطیہ موجبہ منفصلہ عنادیہ اور تقیقیہ ہے۔

۵۔ بکر شاعر ہے یا کا تب، شرطیہ موجبہ منفصلہ اتفاقیہ ہے۔

۲۔ زید گھر میں ہے یا مسجد میں، شرطیہ موجبہ منفصلہ عنادیہ اور تقیقیہ ہے۔

کے خالد بھار ہے یا تندرست ہے، شرطیہ موجبہ منفصلہ عنادیہ اور حقیقیہ ہے۔

۸۔ زید کھڑا ہے یا جیٹا ہے، شرطیہ موجبہ منفصلہ عنادیہ اور حقیقیہ ہے۔

۹۔ آدمی نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، شرطیہ موجبہ منفصلہ عنادیہ اور حقیقیہ ہے۔

#### سبق نمبر (۳

ا۔ ہرگھوڑا جان دار ہے، اس کی نقیض ہے بعض گھوڑ ہے جان دار نہیں ہیں۔
۲ بعض جان داروں میں سے بکری ہے، اس کی نقیض ہے کوئی جانور بکری نہیں ہے۔
۳ کوئی انسان درخت نہیں ہے، اس کی نقیض ہے بعض انسان درخت ہیں۔
۴ عمرومسجد میں ہے اور عمرو گھر میں نہیں ہے، ان میں تناقض نہیں، کیوں کہ وحدتِ مکان کی شرط مفقود ہے۔

۵۔ بکرزید کا بیٹا ہے اور بکر عمر و کا بیٹا نہیں ہے، ان میں تناقض نہیں، کیوں کہ وحدتِ اضافت کی شرط مفقود ہے۔ شرط مفقود ہے۔

۲۔ فرنگی گورا ہے اور فرنگی گورانہیں ہے، ان میں تناقض نہیں، کیوں کہ وحدتِ کل وجز کی شرط مفقود ہے۔ پہلے قضیہ میں کھال مراد ہے اور دوسرے میں بال۔ 2- ہرانسان جسم ہے، اس کی نقیض ہے بعض انسان جسم نہیں۔

۔ ۸۔بعض سپید جان دار ہیں،اس کی نقیض ہے کوئی سپید جان دار ہیں۔ ہ یعض جان دارگدھانہیں ہے،اس کی نقیض ہے ہر جان دارگدھا ہے۔ •ا۔ بعض انسان لکھنے والے ہیں ،اس کی نقیض ہے کوئی انسان لکھنے والانہیں ہے۔ •ا۔ بعض انسان لکھنے والے ہیں ،اس کی نقیض ہے کوئی انسان لکھنے والانہیں ہے۔ اا۔بعض بکریاں کالی نہیں،اس کی نقیض ہے ہر بکری کالی ہے۔ ۱۲۔ زیدرات کوسوتا ہے اور زیددن کوہیں سوتا ہے، ان میں تناقض نہیں، کیوں کہ وحدتِ زمان کی شرط مفقو دہے۔

ا۔ ہرانسان جسم والا ہے، اس کاعکسِ مستوی ہے بعض جسم والے انسان ہیں۔ م کوئی گدھا بے جان نہیں ہے،اس کاعکس ہے کوئی بے جان گدھانہیں ہے۔ سے کوئی گھوڑا عاقل نہیں ہے،اس کاعکس ہے کوئی عاقل گھوڑ انہیں ہے۔ سم\_ ہرحریص ذلیل ہے،اس کاعکس ہے بعض ذلیل حریص ہیں۔ ۵۔ ہر قناعت کرنے والا پیارا ہے، اس کاعکس ہے بعض پیارے قناعت کرنے والے ہیں۔ ۲۔ ہرنمازی سجدہ کرنے والا ہے، اس کاعکس ہے بعض سجدہ کرنے والے نمازی ہیں۔ ے۔ ہرمسلمان خدا کو ایک جاننے والا ہے، اس کاعکس ہے بعض خدا کو ایک جاننے والے

۸۔ بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے ،اس کاعکسِ مستوی ہے بعض نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ 9 یعض مسلمان روزه رکھتے ہیں،اس کاعکسِ مستوی ہے بعض روز ہ رکھنے والے مسلمان ہیں۔ ۱۰ بعض مسلمان نمازی ہیں،اس کاعکسِ مستوی ہے بعض نمازی مسلمان ہیں۔

ا۔ ہرانسان ناطق ہے (صغریٰ) اور ہر ناطق جسم ہے ( کبریٰ) پس ہرانسان (اصغر) جسم (اکبر) ہے( نتیجہ )اور حدِّ اوسط ' ناطق' ہے۔ ۲- ہرانسان جان دار ہے (صغریٰ) اور کوئی جان دار پھر نہیں (کبریٰ) پس کوئی انسان (اصغر) پھر (اکبر) نہیں ہے (نتیجہ) اور حدِّ اوسط' جان دار' ہے۔
سابعض جان دار گھوڑے ہیں (صغریٰ) اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے (کبریٰ) پس بعض جان دار (اصغر) ہنہنانے والے (اکبر) ہیں (نتیجہ) اور حدِّ اوسط' گھوڑا' ہے۔
سابعض مسلمان نمازی ہیں (صغریٰ) اور ہر نمازی اللہ کا پیارا ہے (کبریٰ) پس بعض مسلمان (اصغر) اللہ کے پیارے (اکبر) ہیں (نتیجہ) اور حدِّ اوسط' نمازی' ہے۔
(اصغر) اللہ کے پیارے (اکبر) ہیں (نتیجہ) اور حدِّ اوسط' نمازی' ہے۔
مالسلمان ڈاڑھی منڈانے والے ہیں (صغریٰ) اور کوئی ڈاڑھی منڈانے والا اللہ کونہیں

۵۔ بعض مسلمان ڈاڑھی منڈانے والے ہیں (صغریٰ) اور کوئی ڈاڑھی منڈانے والا اللہ کونہیں ہواتا (کبریٰ) کی اور حدِّ اوسط ہواتا (کبریٰ) کی بی بعض مسلمان (اصغر) اللہ کونہیں بھاتے (اکبر) (نتیجہ) اور حدِّ اوسط "ڈاڑھی منڈانے والے"ہے۔

۲- ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے (صغریٰ) اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا فرماں بردار ہے (کبریٰ) پس ہر نمازی (اصغر) اللہ کا فرماں بردار (اکبر) ہے (نتیجہ) اور حدِّ اوسط''سجدہ کرنے والا''ہے۔

تَمَّ الكِتَابُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.